







Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ملد حقوق محفوظ میں اسلام

گفتگو - 20 واصف علی واصف 2006ء 2006روپیے

نام تماب مصنف سال اشاعت قیمین



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

جنہیں خور ڈھونڈتی پھرتی ہے منزل سے منزل وہی واصف سوئے منزل گئے ہیں وہی واصف سوئے منزل گئے ہیں (واصف علی واصف)

## عرض ناشر

اہلِ دل اور اہلِ فقر کو جب مخلوق سے بات کرنے کا إذن اور تھم ملتا ہے تو وہ اُن سے کلام کرنے اور رابطہ بنانے کے لیے کی ایک فتم کا میڈیم استعال کرتے ہیں ۔ان اقسام میں انسانوں سے بالمشافہ ملاقاتی گفتگو محفل کے اجتماع سے خطاب خطوط اور وصایا شامل ہیں۔ نئے دور کے نئے تقاضوں اور نئی سہولتوں کی وجہ سے نئے ذرائع بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ان میں ٹیلی فون اور ای میل سرفہرست ہیں۔اخباروں اور رسائل میں مضامین مباحث اور مکا کے بھی ان کے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ بینے۔ ریڈیواورتی وی نے بھی اس سلسلے میں ایک مضبوط اورمؤ تر ذریعے کا کام دیا ہے۔ان اصحاب نے اردو انگریزی پنجابی اور دوسری زبانوں کواینے اظہار کے لیے منتخب کیااور اپنی لہر کے مطابق ان میں بات کی اور خیال کوآ کے بوھایا۔ مگران سب میں سے مضبوط میڈیم اظہار خیال کے لیے نثریا تظم كاانتخاب تفاريجيلے ادوار كاجب جائزه ليا جائے تو مجھ دورا ليے تنظیم من ميں شاعری مجموعی انسانی شعور کے اظہار کے لیے سب سے طاقت ور ذریعے تھی۔ایسے دور میں صاحبانِ بصیرت نے اپنے پیغام کی اشاعت اور ترسیل کے لیے شاعری کو اظهار كاذر بعد بنايا يجهدورا يسيجى يتطحن مين فكراور تعقل كے حامل لوگ نثر ميں ا پنااظہار کیا کرتے تھے۔ زمانے کی اس بھے کود تکھتے ہوئے ان بزرگوں نے بھی نثر كووسيله بنايا اور انسانوں تك ابنا بيغام بہنجايا۔ قبله واصف صاحب كى ذات كى

جب بات آئی تو حیرت کااک باب کل جاتا ہے آپ نے اپناپیغام دینے کے لیے ان میں سے ہرمیڈیم کومنتخب کیا اور کئی زبانوں ہے اس کی تزئین کی۔انفرادی تفتلو محفل کی گفتگو میلی فون کی گفتگو خطوط کے جواب اخبارات میں کلام اور مضامین ٔ ریڈیو سے خطابات اور ٹیلی ویژن پر کلام واصف ۔....غرض ہرطرح کا ذر بعدان کے ابدی پیغام کے لیے استعال ہوا۔ اور پھرزبان کی جب بات آتی ہے تو اردونٹر پارے اردوانشاہیئے اردوشاعری ہندی شاعری پنجابی شاعری فارسی قطعے اور انگریزی میں تقاریر خطوط اور کتابیں ..... جیرت کا اِک ایباجہاں نظر آتا ہے کہ ایک ہی ذات کے استے رنگ نے رنگ بلکہ رنگ ہی رنگ .....اور رجعارے رنگ اُس ہے رنگ ذات اللی کے ہیں جس نے رنگوں کی پیکائنات بنائی ہے وہ ذ ات باری تعالیٰ یوں وقتاً فو قتاً اینے رنگ دکھاتی رہتی ہے۔اور انسانوں کی بے رنگ اور پھیکی زندگی میں اپنی محبت اور الوہیت کے رنگ بھرتی رہتی ہے۔ قبلہ واصف صاحب کی گفتگو بھی انہی رنگوں سے مزین تھی۔ان سے جب لوگ سوال كرت بين تورنگ أور روشي كا درواز و كل جاتا اور ان كى محفل ميں آنے والے لوگ اس جلوے سے سرفراز ہوتے۔

ہمارے ادارہ نے اس گفتگو کو جب تحریر میں منتقل کیا تو قار کین نے اسے بہت سراہا اور مزید کتب کی فرمائش آنے گئی۔ ان کی اسی چاہت کے جواب میں آج ہم آپ کو اس سلسلے کی بیسویں جلد پیش کررہے ہیں۔ امید ہے کہ پڑھنے والے اصحاب پہلے کی طرح اسے اپنے حال اور خیال کے لیے منتقی پا کیں اور ہمیں این رائے سے بھی مطلع کریں گے۔

مجھے لگتا ہے کہ جوغلط کام میں نے کیے ہیں ان پرندامت آنا مم بات ہے تو بہ بھی کم ہے .... 3 صمیرکے بارے میں بتادیں کہ بیکیاہے؟

42

يه جو کا فرې ي وه الله تعالیٰ کی کئی صفات کوتو ما نتے ہیں کیکن پيه 49 نہیں شخصتے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیسے مبعوث فرما تا ہے۔۔۔۔اس بات کی وضاحت فرمادیں۔ 2 حواس كاخيال سے كياتعلق ہے؟

36

8

**43** 

غیبت کیا ہوتی ہے؟ 87 رجوع کے بعدا کے محبت تک کیسے جا کیں؟ 87 اگرزندگی سے بے رغبیت ہوجائے تو کیا پیاطمینان کا اظہار ہے یازندگی سے فرارے؟ انسان كونكي آتى ہے تواللہ كے قریب ہوجا تا ہے اور تھوڑی سی آسودگی آئی ہے تو غافل کیوں ہوجا تاہے؟ ضرور بات زندگی کا کیے تعین کریں؟ كياعزت اورطافت بهى الله كتفريب كرنے كاباعث ہوسکتے ہیں؟ اكرانسان كي بياب دولت آجائة فرائض كابوجه تواكي 118 ہ ج کل ہر جگنہ پر وفیشنل جیکسی بہت ہے.... 118

**44** 

1 کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک باطن بھی ہے تو اس باطن کو یامُن کو 125 سبحصنے کا کیا طریقہ ہے؟

مرآن سبحصنے کے لیے تقویٰ جیا ہے تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟

9

و تقوی اور ہدایت میں کیافرق ہے؟

**€** 5 **€** 

- ہ وعاکریں کہ جولوگ جیت کرآئے ہیں وہ ملک کے لیے اور 159 اسلام کے لیے کام کریں۔ لعن میں کوئے ماگی ماریں تا جد جریریہ بھی اس مری
- 2 بعض اوقات کی گراه لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیر بھی اس 2 وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے .....
- 3 كياايي مين وعاكرني جايج؟
- 4 کیازلز کے سے بیمراد ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ 4
- 5 میراسوال بیہ ہے کہ ملک میں جو کچھ ہور ہاہے یا ہوگااس سب 5 کا یو جھنے والا کوئی تو ہونا جا ہیے تو وہ کون ہوسکتا ہے؟
- 6 اس قوم کے بدکر دار والوں سے یا نیک کر دار والوں سے جو 6 غلطیاں ہوتی ہیں ان کا حساب پوچھنے والا کیسا آ دمی ہونا
- 7 سب کہتے ہیں کہافوا ہوں پہتوجہ نہ دیں لیکن پچھافوا ہوں سے الیکٹن پیر بہت اثر پڑا ہے۔
- 8 نی وی برملک کے بارے میں عام لوگوں کی رائے دکھادیتے 168 بیں مگر سنجیدہ لوگوں سے بچھ بیس یو جھاجا تا۔

| 169        | گورنمنٹ کو میرنا جا ہے کہ دس بیس دانشورا کھے کرکے میہ    | 9  |
|------------|----------------------------------------------------------|----|
| •          | پروگرام کروائے                                           |    |
| 170        | آ د مصلوگ کنتے میں کہ ایلے کے لینی جا ہیے اور آ دھے کہتے | 10 |
|            | میں کنہیں۔                                               |    |
| 170        | جننے اہم فیصلے ہیں وہ خاص لیڈرشپ سے پوچھے جا کیں۔        | 11 |
| 172        | الكيش ميں كئي جگه دھاندلي ہوئي ہے                        | 12 |
| 173        | سر إميراسوال بيه به كه بيرجوظا مرى تبديليان آتي بين كياس | 13 |
| •          | میں اُن دیکھی طاقتوں کا کوئی ہاتھ ہے؟                    |    |
| 178        | به جوالله کے مقرب لوگ بیں ان کو بیڈیوٹی کیوں نہیں مل     | 14 |
| <u>.</u> . | رئى؟                                                     |    |
| 179        | جو ہماری سمجھ میں بہتر ہو کیاوہ کرلیا کریں؟              | 15 |
|            |                                                          |    |
|            | <b>€</b> 6 <b>&gt;</b>                                   |    |
| 187        | مجاز اورحقیقت میں کیا فرق ہے؟ حقیقت کے سفر میں مجاز کی   | 1  |
| •          | کیااہمیت ہے؟                                             |    |
| 196        | ۔ اس سار ہے کھیل کا فاعل کون ہے؟                         | 2  |
| 198        | وحدت الوجودكيا ہے؟                                       | 3  |

4 میری عرض بیہ ہے کہ ہوائنس دان ہوی محنت سے کوئی چیز 202 تلاش کرتا ہے اور مولوی صاحب بیہ کہدد سے بین کہ بیتو ہمیں پہلے سے پین تھا...... بہلے سے پین تھا...... 5 ہم لوگوں کی کیا خدمت کریں؟ 5 روحانی کا کتات میں دمیں'' کی کیا کیفیت اور کیا اہمیت ہے؟ 207 6

## **€** 7 **€**

| 215 | انفاق في سبيل الله ي كيام راد ي ؟                            | .1 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 215 | گورنمنٹ کونیکس بھی تو دینے پڑتے ہیں۔                         | 2  |
| 216 | آج کل انقلاب کی ضرورت ہے کیونکہ دنیادیس رہی ہے۔              | 3  |
| 217 | يه جو ہے کئے ما لگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینا جاہیے؟         | 4  |
| 217 | عناصرِ اربعہ کیا ہوتے ہیں اور امرِ ربی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ | 5  |
| 220 | عناصرِ اربعہ کی برورش مجمی تو رُوح کرتی ہے۔                  | 6  |
| 236 | تحكم بيه ہے كہ جماعت كے ساتھ نماز كاستائيس كنا تواب ہے       | 7  |
|     | کیکن گھر میں کیفیت زیادہ ملتی ہے                             |    |
| 238 | سار بے لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں؟                             | 8  |
| 239 | اگرہم اصلاح نہیں کر سکتے تو علیحد وتو بیٹھ سکتے ہیں؟         | 9  |
| 243 | جو پھھ پیدا کریں؟                                            | 10 |

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

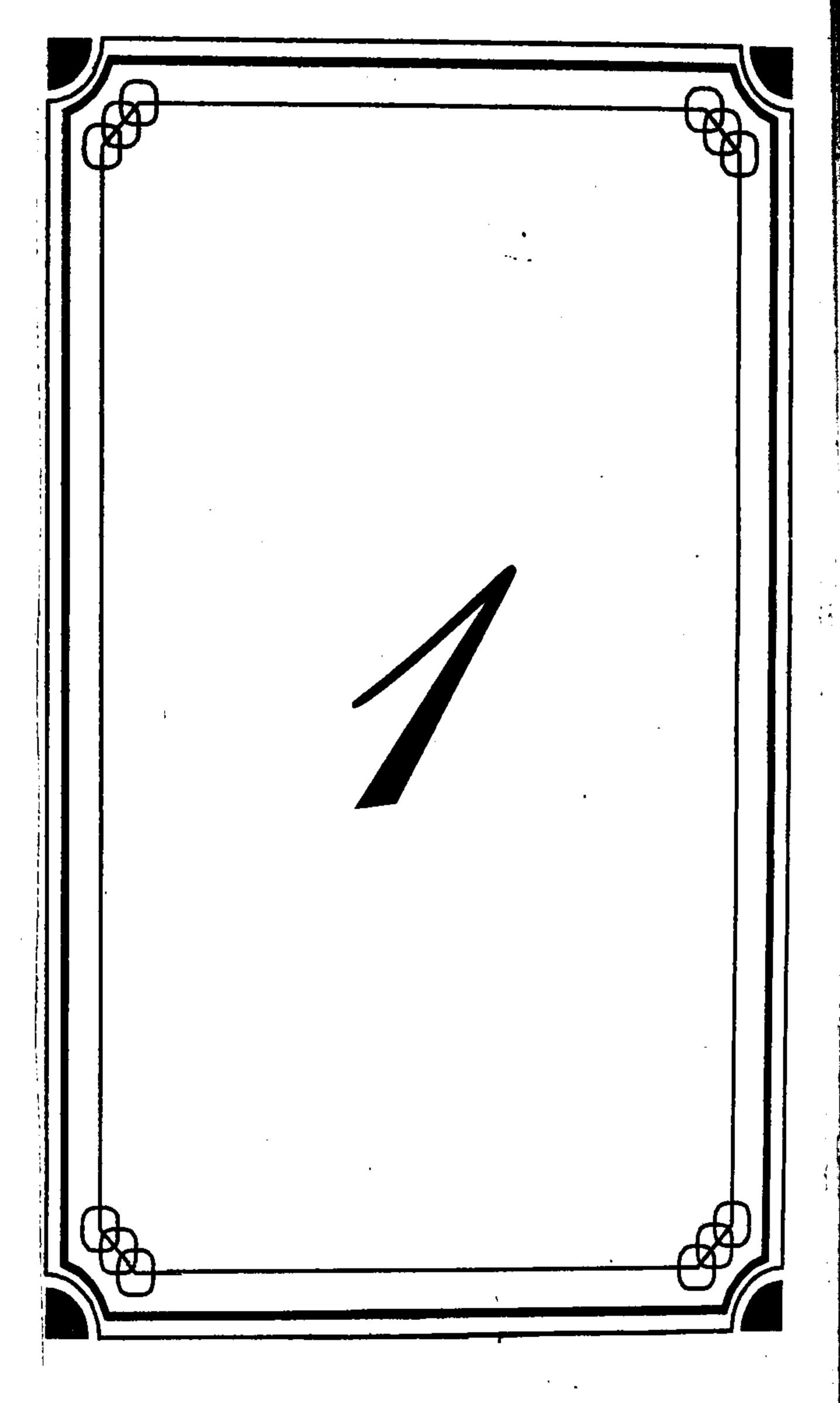

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

1 مایوی کیوں آتی ہے بلکہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جوغلط کام میں نے کیے ہیں ان پرندامت آنا کم بات ہے تو بہ بھی کم ہے ..... منیر کے بارے میں بتادیں کہ یہ کیا ہے؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library

شوال:-

## ما يوسى كيول آتى ہے بلكه كيا موتى ہے؟

جواب:-

انسان اگراہینے اعمال کو دنیا سے Compensate کرانا جا ہے تو یقیناً ا سے مایوی ہوگی۔آپ کی طرح کے ممل کرتے ہیں۔مثلاً وہ مل جوآپ لوگوں کے بتائے ہوئے قوانین مزاج ، فیشن اوررائے کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کا بہت ساراعمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ہم چل رہے ہوتے ہیں تو کسی نے کام پیدلگالیا بھی نے رائے کا اظہار کردیا۔ کسی نے اگر کہددیا کہ بیآ دمی تیز دورُ تا ہے تو وہ بھا گنا شروع کر دیتا ہے۔تو لوگوں کی Opinion کو Cater کرنے کے لیے آپ اپناعمل کرتے جارہے ہیں۔اس کے اندر مابوتی یوں آئی ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے مل کا آغاز کیا اور کچھ عرصہ بعدوہ انسان ندر ہے اور مل جاری رہا 'Appreciate کرنے والے بطے گئے تو آب کو مایوی ہوگئی۔ انسان اپنی محفلوں کا آغاز دوستوں سے کرتا ہے اور آہتہ آہتہ کھھر صے کے بعداس کے یاں ہجوم تورہتا ہے کیکن دوست نہیں رہتے۔ لعنی کہاپنوں میں رہنے والا بچھ عرصہ کے بعدلوگوں میں تو رہتا ہے لیکن اینوں میں تہیں رہتا۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کی

ساری لیبرضائع ہوجاتی ہے۔ بیروہ لیبر تھی جس کا Reward آپ نے دنیا سے جا ہاتھا اور وہ ہمیشہ مایوی پیدا کرے گی جا ہے اس کی Appreciation ہو بھی گئی ہو۔ مجھومہ بعد بچھلوگ آئیں گے جو بیس کے کہنونے کیاغلطی کی۔مثلا آپ نے ایک دکان بنالی بہت اچھی دکان۔ کاروبار بہت سیٹ کرلیا۔ بوی کامیابی ہوگئ شہرت ہوگئ۔جولوگ دوست تقےوہ برے خوش ہوئے۔ پھر دوست غائب ہو گئے سین آف ایکشن سے رخصت ہو گئے۔ اب دوسرے ساتھی قریب آ گئے۔ انہوں نے کہا بیرآ ب نے کیا حرکت کی ہے کیا دکا نیس بنار ہے ہو بیرت غلط بات ہے۔ تو آپ کا قابل تعریف عمل جو ہے ماحول بدلنے سے غیر قابل تعویف رہ كيا- نتيجه بيه واكه يراني روش يرطنے والا نئے لوگوں كى موجودگى ميں يراني تعريف حاصل نہیں کرسکتا۔اس طرح مایوی ہوجاتی ہے۔تو دنیاوی انداز ہے لوگوں کے مزاج کے مطابق سفر کرنے والا آ دمی کہیں نہ کمیں مایوس سے دوحیار ہوتا ہے۔ د نیاوی لوگوں میں رشتے دار بھی ہوسکتے ہیں۔مثلاً آپ نے رشتے داروں کے لیے مال کمایا کی محموصہ کے بعد مال موجود ہوتا ہے رہنے دار بھی موجود ہوتے ہیں مگر آبےنے ان کو مال نہیں دیا۔ کمایا اولا دے لیے مگروہ جو مال کی محبت ہےوہ ڈسٹری بیوش کی محبت برغالب آگئی۔ کمایا کیوں؟ Incentive کیا تھا؟ رشتہ دار بیجے۔ آب نے کہا کہ بیضرورت مند ہیں ان کے لیے کمانا جا ہے۔ آب کے یاس بی Force تھی۔ بے دانا ہیں کہتے ہیں کہ ابا کے یاس پیسہ ہے تو وہ آ پ سے ما تکتے ہیں۔آپ ڈسٹری بیوش کی جرائت نہیں کرسکتے کیونکہ پیسے سے محبت ہوگئی۔ نتیجہ بیہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے مال کمایا ' وہی لوگ آپ نے محروم

کردیے۔تو ببیہ کمانے کے باوجود مایوی ہوگئے۔عمل تو ٹھیک تھالیکن مایوی اس لیے ہوگئی کہ مال دار آ دمی جو ہے چھوم مرصہ کے بعد بخیل ہونا اُس کے لیے لازمی ہے۔ بہلے انسان کہتا ہے کہ میں مال کماؤں گاان بچوں کے لیے ان کے لیے بیسہ جا ہیے ان کو تکلیف نہیں ہونی جا ہیے۔اوراب بیچے کہتے ہیں کہ تمیں بیسے دوتو پیر کہتا ہے کہ یسے دینا بردامشکل ہے جب میں مرول گا تو تم لے لینا۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ مل مایوس کردیتا ہے۔ دنیا کے مزاج کے مطابق چلنے والا اوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر جلنے والا کوگوں کے انداز کے مطابق سفر کرنے والا مشہرت ِ زمانہ کے مطابق کام کرنے والا اور چند آ دمیوں کوراضی کرنے کے لیے کام کرنے والا ما یوی سے دوجار ضرور ہوگا۔ پہلے اُس کو کامیابی ہوگی اور پھر کامیابی کی لخت فلاہے۔ ہوجائے گی۔ ہرگناہ گارا بینے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے کامیاب تو ہوتا ہے لیکن مایوں ہوجاتا ہے۔ تو آپ نے جو Ends اختیار کیے مقاصد اختیار کیے اُن مقاصد کے لیے آپ نے غلط ذرائع پھنے ۔مثلاً اولا د کی خدمت کرنا نیک مقصد ہے لیمن جائز ناجائز ذرائع سے آپ نے مال اکٹھا کیا' پھراولا دکوبھی نہیں دیا اور آپ كالمل بهي بُرا ہوگيا'آپ كالمل ناجا ئز ہوگيا۔ نتيجہ بيٺكلا كه مايوس ہوگئی۔ايک عمل وہ ہوتا ہے جوانسان اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے کہ جی میں آیا اور کام کر گئے۔ پیہ ا ہے جی میں آنے والی جوبات ہے اس کا بیہوتا ہے کہ بچھ عرصہ بعدا ہے جی میں اوربات آجاتی ہے۔اس طرح مایوی ہوجاتی ہے۔ بھی آب ارادہ کرتے ہیں جا گئے کا پھر کچھ دن بعد آپ ارادہ کرتے ہیں سونے کا۔مثلاً بیارادہ کرلیا کہ آج ہم جاکیں گئے تہجد پڑھیں گئے تفل پڑھیں گے۔تھوڑی دہر بعد کہتا ہے کہ نیند بھی

ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ اینے آپ کو Justify کرکے سوجاتے ہیں اور پھرمج اُٹھ کے آئینے کا سامنا کیا تو مایوی ہوگئ کہ بیتو وہی ہے جس نے دَم خم کے ساتھ جا گئے کا ارادہ کیا تھا۔ تو آ ب اینے آ ب کود مکھ کرخود مایوں ہو گئے کہ اپنے ارادے میں آپ کواستقامت نہ ہوئی۔اگر آپ اینے ارادے میں کامیاب ہو بھی گئے تو دوسرے ارادے میں ناکام ہوجانا ہے۔ مثلاً ارادہ بیہے کہ جی جاہتاہے کہ میں سیر کرتا جاؤں۔ کچھومہ بغد جب بیاری پاس آئے گی تو پھر کھے گا کہ جی جا ہتا ہے كه ميں آرام كرتا جاؤں۔ آپ كا جي يا آپ كانفس جو ہے بيربدلتا ہى رہتا ہے۔ اس کے اندر ہرطرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بھی آرام کی تمنا بھی سفر کی آرزو۔اے اگر کہیں کہ اینے رشتے دار بھائی کے پاس توجاؤ تووہ کہتاہے کہ اب بھائی کے پاس کیاجانا ہے کیاوہ ہمارے پان بھی آیا ہے؟ اگروہ ہیں آیا تو تو اس کے پاس چلاجا۔ پھرانسان بھی انہے آپ کوبگاڑتا ہے اور بھی بناتا ہے۔اس طرح تفس کے مطابق عمل کرنے والا انہان مایوس ہوجاتا ہے۔ دوطرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا کے مطابق عمل کرنے والا مایوس ہوگا، کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنی وضع بدل لی۔لوگ توجہ ہیں کرتے اور پھر یہ پریشان ہوجا تا ہے۔ پھر تکسی اور مزاج سے چلتا ہے تو بھی پریشان ہوجاتا ہے۔ بیرجو آتھوں میں سُر مہ لگار ہاہے اگر اس کو دیکھنے والے اندھے ہوں تو پھرسرمہ کیا کام کرے گا۔ بیاتو پھر نامناسب بات ہے۔لوگ دراصل آپ کی اصل حقیقت کو مجھ بی ہیں سکتے۔تو دنیا کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس اور نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس ہوگا۔نفس جو ہے بیہ بے تحاشا کھاتا ہے جی جا ہتا ہے کہ بس کھاتے جا نیں۔اور

جب بیاری اور ڈاکٹر آ جاتے ہیں تو پھر کھانا پریشان کرتا ہے۔کہنا ہے لعنت جھیجؤ سے کھانا مجھے ہیں کھانا جاہیے تھا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ نمک جھوڑ دؤ میٹھا جھوڑ دونتی کہ بہت کچھ چھوڑ دو۔انسان جو چیزیں رغبت سے کھا تا ہے کچھ عرصہ بعدانسان کے وجود میں اتنی استعداد نہیں رہتی کہ وہی اشیاء رغبت سے کھا تا جائے۔ تو نفس کی خوشنودی بھی دریانہ ہوئی۔ آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ پوری ہونے کے بعد ۳ پاس قابل نبیں رہنے کہ دوبارہ خواہش کریں۔ بیہ ہے نس کہ آپ نے نفس کو آپ اس قابل نبیں رہنے کہ دوبارہ خواہش کریں۔ بیہ ہے نسب کہ آپ نے نفس کو مطمئن کیا' سو گئے' نیند کاغلبہ تھا' بڑی لطف دار نیند آئی کیکن بعد میں بھروہی واقعات وہی دوڑا بھا گا بھرتا ہے۔ایک واقعہ آپ دود فعہ بیں کر سکتے۔نفس کی سیر خوبی ہے کہ آپ کوچے راستے پڑیس لے جائے گا' کہیں نہیں Justify کرکے آ پ کو کمراه کرد ہے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کیا کروکہ تم نے جاؤ۔ من شرود انفسنا ـ تودعا كروكه الله تعالى بمين بيابهار \_اسينفس كيشر سير نفس جو بوه آ پ کو عابد کے طور پر رکھنا جا ہتا ہے اور عبادت سے محروم کرتا ہے نیک مشہور کرنا جا ہتا ہے لیکن بدی کے اندر سفر کراتا ہے۔ بیدہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہم برانی کرو اور جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔انسان مجھتا ہے که اس کی برائی کوئی نہیں و مکھار ہا۔ پھر شیطان میرکام کرتا ہے کہ باہرنگل کے مشہور کردیتاہے کہ وہاں برائی ہورہی ہے۔اور جو برائیاں مخفی ہوتی ہیں وہ آٹے ٹ ہو کے باہر آجاتی ہیں۔ آڈٹ اس کا نام ہے کہ آپ نے فائل کے اندر جو کمراہی کی ہے آ فِ ف والے آ کے کہیں گے کہ اس برتو Over writing ہے۔ تو پیکیا ہوا؟ خرالی نفس ہمیشہ Over writing کرتارہتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں

نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا وہ کام جائے کا میاب ہویانا کام ہوائیں بھی مایوسی تنہیں ہوئی۔اگرایک کام نا کام ہوگیاہے اور وہ اللہ کی خوشنو دی کے لیے کیا تھا'تو وہ کامیاب ہے۔اس پہکوئی افسوس نہیں ہونا جا ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو خوش نیتی سے جلے تھے اس بندے کوہم بیانے کے لیے گئے تھے لیکن ہمیں راستے میں اطلاع ملی کہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اب مالوی کی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارا ممل تو نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اگر آب ایے عمل کو اللہ کی رضا سے In Tune کرا دونو بھی مابیسی ہوگی جاہے کام ناممل ہی ہو۔ مابیسی ہوگی اگرد نیا کے مطابق کام کیا۔ایک حدیث شریف ہے کہ ایک ایباوفت آئے گا کہ اولا ویں اور ماں باب انسان کو ہلاک کردیں گے۔وہ وفت میزامشکل ہوگا۔اس وفت بہتر ہوگا كتم بيشك شاديال نهكرو بصحابه كرام في غرض كى يارسول الثدوه كيساز مانه موگا كەاولا داور مال باپ انسان كوبلاك كرين وەنو تجھى نېيى بلاك كرية \_ آپ نے فرمایا بات بیہ ہے کہ اولا دباپ سے وہ تقاضا کرنے گی جواس کی استعداد میں نہ ہوا ماں باپ اس سے وہ تقاضا کریں گے جواس کی دسترس میں نہ ہو اس کوغریب ہونے پرغیرت دلائیں گے اور وہ غیرت کے لیے اپنے آپ کوامیر کرنے کے لیے ایمان بیچنے پرمجبور ہوجائے گا۔ بینی کہرام کی کمائی آپ لا کے میزیدر کھتے ہیں اور اولادست كہتے ہيں كه بنم الله كرو كھاؤ۔ تووه كيا بنم الله كريس كه وه تو "انا لله" والى كمائى ہے بینی كه ناجائز كمائی ہے۔ تو اولا دكيا كھانا كھائے كيونكہ وہ كھانا ہى ناياك ہے۔اس طرح اولا دہلاک کردیت ہے ماں باپ بھی ہلاک کردیتے ہیں ونیا آپ کو ہلاک کردے گی کہ آپ کی غلط چیز کی تعریف کردے گی۔ پھر آپ کے ساتھ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

وہی ہوگا جوا کیک کؤے کے ساتھ ہوا تھا جس کے منہ میں لقمہ تھا اور لومڑی نے اُسے كها كهم بهت اجها گاتے ہو۔ كو اگانے لگانولقمه گرگیا۔ تو انسان اس طرح ہلاك ہوتا جاتا ہے جب دنیا کی مرضی سے چلتا ہے۔نفس کےمطابق جلنے سے بھی ہلاک ہوتاجاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آ دمی کو اطلاع ملی کہ جنگل میں کوئی ڈاکو ہے وہ مهافروں سے مال چھین لیتا ہے اور اس نے برایریشان کیا ہوا ہے۔تو وہ باباجی تحشوری لے کے وہاں جلے گئے۔ڈاکونے کہاکٹھڑی رکھ دو۔ باباجی نے کہا تواس تحقوی کوکیا کرے گا۔ ڈاکونے کہا میں جا کے بچوں کو دیتا ہوں ہم کھاتے بیتے ہیں۔باباجی نے کہا کی تھومی لے جا'اس میں مال بھی ہے'تو اپنی اولا دیسے اور مال باپ سے پوچھ کے آ کہ اگر اس عمل کی وجہ سے تجھے بھی گرفت ہوگئ تو کیا وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔تو وہ اپنے گھر گیا اور ان سے کہا کہ ایک باباوہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بیسوال کیا ہے کیاتم میراساتھ دو گے۔انہوں نے کہا ہم تونہیں کہتے کہ تو حرام لا توجائز کمائی لا ہم تو کھانے والے ہیں تو جو بھی لائے گا ہم کھالیں گے اگر تو ناجائز کمائے گا تو اس ناجائز کمانے کے مل کا ذمہ دارتو خود ہی ہوگا۔تووہ مقام ایباہے جہاں بھائی مھائی کے کام نہیں آئے گا اب بیٹے کے کام نہیں آئے گا ماں اولا دیے کام نہیں آئے گی۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی تم ہوگئ ہے جالے کے آ اپنے حلقہُ احباب سے ۔ تو وہ حلقہُ احباب کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ میری ایک آ دھ نیکی Short ہے تنهارے پاس تو بجٹ کی فراوانی ہے ایک نیکی دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہوہ دنیا کا کاروبارتھاجب ہم تمہاری مددکرتے تھے یہاں توکسی چیز کی گنجائش نہیں ہے ولا تزر

وازرة وزر احری کوئی کی کابوجھیں اُٹھائے گائیکم بی ہیں ہے۔ حق کہوہ مال کے یاس جائے گا۔ مال کہ کی کہ میں نے تخصے یالا خون دیا دودھ بلایا الیکن یہاں نیکی دینے کا حکم نہیں ہے۔ باپ بھی مدد نہیں کرے گا۔ پھروہ مندلاکائے واپس آئے کا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے مجھےان لوگوں کی خاطر چھوڑ ااور آج ان میں سے کوئی تیرے کام نہیں آیا 'بیالگ بات ہے کہ میں تجھے معاف کردوں آخر جب کام میری رحمت نے آنا ہے تو وہ لوگ جورحت کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو خود ہی ان سے نجات یا۔ تو بید نیا والے کا مہیں آئیں گے۔ نہمارا مال کام آئے گا' نة تهاری اولا دیں کام آئیں گی اور نہ حلقهٔ احباب کام آئے گا۔وہ لوگ جوکند ھے ے کندھاملاکے بیٹھتے تھے انہوں نے آخر میں جنازے کوکندھا بھی نہ دیا۔ دنیامیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جن کی خاطرا ہے نے اہمان بیجا انہوں نے بھی ساتھ ہیں دیا۔ تو کوئی ساتھ بیں دے گا۔ وہاں پر تیری تنہائی ہوگی اور تو اکیلا ہوگا۔ اور پھر تیری جواب والم الملك اليوم الله الواحد القهار كرا ح كون كاكون بادشاه ہے سوائے اللہ واحد کے جوفہار ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ فہار کہا ہے۔ تو وہاں اسکیے اللہ کی بادشاہی ہے اب صاب بتا۔ تو اینے اعمال کو دنیا کے حساب سے جلانے والا مایوس ضرور ہوگا۔ نفس کی تسکین والامل جو ہے وہ مایوس ضرور ہوگا۔نفس کے مقامات ہیں وجود کی تسکین غرور کی تسکین مماکش کی تسکین شہرت اور افتخار جا ہنا' اینے آب کونمایاں کرنا اور حسد کرنا۔ بیرسارے نفس کے مقامات ہیں۔ای طرح حسد'حرص'نمائش اور آلائش ہیں' توبیکام کرنے والا بھی ما یوی سے نے تہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے اور یہی تفس ہے۔ تفس جو بھی عمل کرتا ہو

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

اوروه تفس اماره ہونوسب مجھے لے جاتا ہے۔ایک آ دمی کو بھی مابوسی ہموتی اوروہ ہ دمی ہے جس نے اللہ کی خاطر عمل کیا۔اوروہ ہمیشہ ہی سرفراز ہوئے جنہوں نے الله كى خاطر عمل كيد وهمل كامياب مول يا ناكام مول أس ي كوئى واسطه بيل ہے۔اگرا پ کاعمل اللہ کے راستے پر ہواور اللہ کی رضا کے لیے ہوتو وہ کوئی سابھی عمل ہواس سے آپ کو مابوی نہیں ہوگی۔مثلا آپ جج کرنے جارہے ہیں اور راستے میں اتفاق سے ہارف میل ہوگیا تو بھی جج ہوگیا۔ کیونکہ آب اس راستے پر اوراس رُخ پر تھے۔اوراگر آپ دنیا کی طرف جارہے ہیں اور راستے میں انعام ل گیا تب بھی سزاہے۔تو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے مقامات اور کامیابیال دراصل میا کامیاں ہیں۔ جب انسان پر بیآ شکار ہوتا ہے کہ بیسب نا کامیال ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے۔ مایوس دراصل سیاطلاع ہے کہ مطلی ہوگئی۔ جب مایوس آ جائے توسمجھوکہ آپ کے اندر سے خمیر نے آواز دے دی طمیر کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مرجاؤں میں تمہیں اطلاع دے رہاہوں کہ تو علطی کررہا ہے۔ ما یوی کا مطلب کیا ہے؟ مرتے ہوئے ضمیر کی آخری آواز ضمیر بیہ بتاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور تم نے غلطی کردی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ما بوس نه ہونا میری رحمت سے مابوس نہ ہونا۔رحمت سے کون مابوس نہیں ہوگا؟ وہ جوالله كى خاطر خطے گا۔مطلب بيركه الله كى طرف اپناسفر كرواور الله كى طرف اپنارُخ كردونو بهرآب كو مايوى نبيس ہوگی۔اگر آب كاسفر الى الله ہوگا نو مايوى نبيس ہوگی اور اگر سفر کا رُخ دنیا ہوگا تو مایوس ہوگی۔ دنیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مکان سامان جائيداد اولا دُنمائش شهرت ببيه نفس تمنا وص بوااور حسد بيحسد ہوتا ہے اگر

ولی سے چھی لے کہ یا تواللہ مجھے بیبہ دے دے یاسب سے چھین لے یا چر مجھے اندھا كردے تاكه ميں ان كو ديھول تو نال \_ تو ايسے بھى لوگ ہيں جو برداشت نہيں کرسکتے اور حسد کرتے ہیں۔ایک آ دمی کے ہاں چوری ہوگئے۔وہ بہت رویا کسی نے بوچھا کہ کیوں روتا ہے اس قدر۔ کہتا ہے کہ اس بات کاغم نہیں کہ میری چوری ہوگئ ہے عم مجھے پھھ اور ہے۔ پوٹھا کیاغم لگ گیا؟ کہنا ہے تم رہے کہ تمہاری چوری تہیں ہوئی ہے اگر سب کی ہوجاتی توغم اور کم ہوجاتا عم کو کم کرنے کے دو طریقے بین یامیراغم کم ہویا سب کولگ جائے۔ایک بڑھیا کا بیٹا مرگیا۔وہ بہت روئی چیخی جلائی۔ پھرایک درولیش کے پاس گئی۔انہوں نے کہا میں تیرا بیٹا واپس لا دوں گا' مگر تو ایسے گھر سے جا کر دانے کے آجہاں کوئی نہ مرا ہو۔ وہ پہلے گھر گئی اور پوچھا کہ آپ کے ہال کوئی مرا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پچھلے سال اباجان فوت ہو گئے تھے۔ دوسرے گھرنگی تو ان کے چیا جان فوت ہو گئے تھے کسی کا بیٹا فوت ہوگیاتھا۔ جب وہ واپن آئی تو برمیاٹھیک ہوگئ تھی۔ اُس نے کہا رونے كافائدة بين ال جهال سے سب نے جانا بہداب م كس بات كا؟ جب سب کے ہال عم ہوتو پھر کم ہوجاتا ہے۔ توغم کو کم کرنے کا ایک طریقہ بیربتایا گیا ہے۔ تو مايوى مسينجات كاصرف ايك راسته باوروه باللدكاراسته الميغمل كوالله کے تابع کروورنہ مایوی اطلاع ہے آپ کے ضمیر کی کہ میں مرگیا اور تونے مجھے ماردیا۔ تواطلاع بیہے کہ تو نے پھی غلط کر دیا ہے۔ مایوی سے بچنا جا ہیں۔ آپ ہی جوييه جمع كرتة ربخ بوكنة ربخ بوجمع مالا وعدده تواس ناكام بيس أنا ـ اكرايي تخص كوالله كه كاكه حساب لكاتووه بييون كاحساب شروع كرديكا\_

الله کے گاکہ پھاور حساب بھی ہے۔ وہ بے جارہ حساب سے بہی سمجھتا ہے کہ پھھ بپیہاوور ڈرافٹ کردو جمع کردو نکال لو ۔ تو حساب بیبیں ہے۔حساب بیہے کہ بیہ بنا كەنۇپنے لوگوں كے ساتھ كىياسلوك كيا اپنے آپ كے ساتھ كىياسلوك كيا اپنے ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا'اینے ضمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا' خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا' اس دین کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کوٹو نے ماننے کا اعلان کیا تھا۔ تو نے اینے ساتھ تو میسلوک کیا کہ تو کا ذب ہو گیا' تو جھوٹا ہو گیا کہ تیری نبیت دنیاوی ہوگئے۔اورجھوٹا آ دمی جو ہےوہ ہمیشہ مایوس رہے گا جا ہے اس کا جھوٹ کا میاب ہی ہوجائے۔اس کیےائے آپ کوصدافت کے راستے یراور خدا کے راستے پرڈال دو تو ما یوی نہیں ہوگی۔جس کو بار بار مایوی ہوتی ہے اس کا ضمیرتھوڑ اسازندہ ہے ورنہ ضمیرمرجائے تو مایوی نہیں ہوتی۔ پھروہ گناہ پیخوش ہوتا ہے۔ مایوی آپ کے لیے اطلاع ہے کہ میر میں کوئی بیاری آئی ہے اب اس کوٹھیک کرلؤ مایوسی سے نکل کے Hope میں داخل ہوجاؤ۔ بیاللہ کے کام ہیں۔اللہ کے قرب کی واحدنشانی بیہ ہے کہ آپ کو ما یوسی سے نکال کرا مید میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کے قرب کی تعریف ہی یمی ہے۔تقریب الہی کیا کرتا ہے؟ وہ مایوی سے نکال کر امید میں داخل کرتا ہے ً ا ہے تقرب میں داخل گؤتا ہے۔ دنیا جو ہے بیر مایوی میں داخل کرے گی تخت پر بیٹھ کر بادشاہ سسکیاں بھرے گا۔ بادشاہ ہے اور گھبرار ہاہے۔ کہتا ہے کہ ڈر ہے۔ مس کا ڈر ہے؟ جو ماتحت ہیں ان کا ڈر ہے۔ای طرح افسر ماتخوں سے ڈرتا ہے۔ کہتاہے کہ بیسارے پاگل ہیں مجھے ماریں گے۔اس لیے کہ وہ اپنے آپ کونا اہل معجمتا ہے ان کو گالی دیتا ہے اور پھریریشان ہوجاتا ہے اور ڈرتا ہے۔جوظالم مالک

ہووہ نوکروں سے ڈرتا ہے۔ ظالم جو ہے وہ مظلوموں سے ہمیشہ ہی ڈرتا ہے۔ ڈرانے والا ہمیشہ ڈرتا ہے۔ بس آب بیادر کھنا۔ کہتے بیہ بیل کہ It is good to have power but had to use it مین طاقت رکھنا بڑی اچھی بات ہے کیکن اس طافت کااستعال بہت بری بات ہے۔اس کا اگلافقرہ کہنے والے بیہ کہتے ہیں کہ جب حکومتیں کمزور ہونا شروع ہوجاتی ہیں تو طافت کا استعال کرتی ہیں۔ طافت كااستعال دراصل اس بات كا ثبوت ہے كه طافت ہاتھ سے نكل گئى۔ باب جب بیٹے پر ہاتھ اُٹھائے توسمجھو کہ اب وہ بے اختیار ہو گیا ہے۔ ایک تھا آ دمی۔ اس کا ایک بیٹا تھا' جھوٹا' آٹھ یا نوسال کا۔وہ کسی ساحل کےعلاقے میں رہتا تھا۔ اس کی ماں کسی بیاری میں مبتلاتھی۔ یکے کوشوق میتھا کہ وہ بندرگاہ پر جاتا اور آنے واللے پرانے زمانے کے ملاحول سے کہانیاں سنتا تقصے سنتا دریتک وہاں رہتا کھر دیرے گھرجاتا' اس کاابا اُنے مارتا اور وہ رو کے سوجاتا۔ صبح اُنھے کے وہ بچہ پھر جلاجاتا الملاحول سے ملتا ان سے کہانیاں سنتا اور رات کو دیر سے آتا مارکھاتا روتا اورسوجا تا۔ابیا ہوتار ہا۔ایک دن بچرایک ایسے ملاح سے ملاجو بوڑ هاتھا'اس نے ا یک کہانی سنائی کہ ہم فلال جزیرے میں گئے وہ واقعہ ہوا۔اتنے میں دوآ دمی اس بوڑ مصلاح کے پاس آئے اور حسّاب کتاب کین دین کی بات کی۔ پھرانہوں نے بوڑھے ملاح کو مارااور مارپیٹ کے جلے گئے۔ بوڑھا ملاح ان کے جانے کے بعد كہانی پھرسے سنانے لگا جیسے بچھ بھی نہیں ہوا۔ بیجے نے کہا كہ مہیں اتن ماريزى ہے اور تو چربھی کہانی سنار ہاہے۔ملاح نے کہا بیٹا بات بیہ ہے کہ زندگی اتن اہم تہیں ہے جتنی زندہ رہنے کی جرات اہم ہے۔اس شام جب وہ بچہ گھر گیاتو ہاپ

نے بردا مارا مگروہ رویانہیں۔ باپ سیانا تھا'وہ بھے گیا کہ بچہ جوان ہو گیا ہے۔ باپ نے جابیاں بیچے کو دے دیں کہ آج سے تم جوان ہوئتم گھرکے مالک ہو بیرتیری زمینیں ہیں کیہ تیری جائیداد ہے میں اب سفر پرجار ہاہوں Now you are young enough to control everything جب تك توروتا تفانو بجدتفااور آج سيحتم جوان ہو۔ مطلب مید کہ بیج جب جوان ہوجائیں تو ایک واقعہ بن جاتا ہے۔ طاقت استعال کرنے سے طاقت والا ڈرگیا۔ لینی کہ طاقت کیاتھی؟ Frighten کرنے کی اور اگلاجو ہے وہ Frighten نہ ہو ڈرنے والانہ ڈریے تو چھر ڈرانے والا ڈرجا تا ہے۔ آپ میری بات مجھ رہے ہیں؟ توبیہ ہیں طاقت کے واقعات اور دنیا کے واقعات۔ ہرآ دمی جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہاں کابادشاہ بھی خاکف ہوگا' دنیا دار بھی خائف ہوگا مال دار کو چوروں کاڈر ہوگا کے ایمانی کرنے والے کو Exposure كا دُر موكا بلكه آفيث كا دُر موكا ـ اكر آفيث موجائة واجها ب ورنه روزانہ خوف ہی آئے ہے کرتار ہتا ہے۔اُ سے تو پینہ ہوتا ہے کہاں سنے کہاں ملاوث کی ہے۔ پھروہ اندر ہی اندر سسکتار ہتا ہے اور اس کا خیال وہیں اُٹکار ہتا ہے جہاں بیراس نے علطی کی تھی' پھرکوئی دیکھے یانہ دیکھے انسان کے اندر گر ہ لگ جاتی ہے اور خوف رہتا ہے۔ مابوی وہاں پیدا ہوگی جہاں بیداندر گرہ لگ گئی۔اس لیے مابوی سے بیجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم دعا کیا کروکہ یا اللہ مجھے مایوس سے نجات دے اور تم سے نجات دے۔ نماز آپ کو مابوس سے نجات دیتی ہے۔ اللّٰد کا راسته آپ کو مایوی سے نجات دیتا ہے۔اگر مایوی آجائے تو خبرات کر دیا کرو۔اگر مال بچانا ہے تو ما یوی ضرور آئے گی۔ بیز ہریلا تھیل ہے۔ دعا بیکرو کہ مال تو ہولیکن

مال کی محبت نہ ہو۔ مال کی محبت نہ ہونے سے کیا مرا دہے؟ کمہ مال آسانی سے آئے اور آسانی سے تقلیم کرو۔میری تقیعت ہے کہ بینہ کرنا کہ آب کے وارثوں کو بیبہ آپ کی موت کے بعد ملے۔ مجھوکہ پھرعا قبت خراب ہوگئی۔ جو ان کو آپ کے بعد ملنا ہے وہ اپنی زندگی میں Distribute کردؤیا ان کا پچھ حصہ ضرور دے جاؤ ورنہ بعد میں تو وہ لے ہی لیں گے۔ بینہ کرنا کہ آپ زندگی میں پیسے تقسیم کرنے والے مہربان کی بجائے بینے کی حفاظت کرنے والے سانب بن جائیں۔آپ اولا دکوتعلیم دین محنت دین اور مال بھی دیں۔اگراولا دیے لیے کمایا ہے تو انہیں دو تنہیں کمایا تو پھرینفس ہی نفس ہے ماہوی ہی ماہوی ہے۔ پھر آپ نے کیا رکیا۔ انسان نے پیسے بھی نہیں کھایا۔اس نے گندم ہی کھائی ہے۔اصل بات توبیہ ہے! یا تو ببيه کھانے لگ جاتا يا جمعی سونا کھانے لگ جاتاليكن وہ کھانہيں سكتا۔ اگروہ کھائے گا تو گندم ہی کھائے گا۔ کھانی گندم ہے اور گننا پیسہ ہے تو بیر کیا بات ہوئی۔ آپ كرتے كيابيں۔آپ بيديكيس كه آپ كالبجه بھي بدلا اللدنے آپ كوجو كچھ بنایا ہے آپ وہی کے وہی ہیں۔وہی محدود زندگی ہے لیمنی ساٹھ سال۔ پھر جلے جانا ہے۔ ہرآ نکھ میں سے آنسوول نے ضرور گزرنا ہے۔ بیرآنسولوگول کے سامنے نہ آئے تو تنہائی میں آئیں گے۔ مایوی جو ہے وہ ایک مقام پر آپ کوخدا کی طرف لے جاتی ہے اگر آپ باضمیرانسان ہیں توجس کام سے مایوسی ہوئی ہے وہاں سے بازآ جاؤ کیلٹ آؤ۔اگرنہ بلٹے تو پھروار ننگ بھی نہیں ملے گی اور بات ختم ہوجائے کی۔تومایوی کامطلب ہیہے کہ آپ کے اعمال دین کے لیے ہیں ہیں بلکہ دنیا کے لیے ہیں مودونمائش کے لیے ہیں ....

مجھے لگتا ہے کہ جو غلط کام میں نے کیے ہیں ان پرندامت آنا کم بات ہے تو بہ بھی کم ہے ..... جواب:-

جب ایسے مقام پر انسان پنچ جہاں وہ اپنی توبہ پر استقامت نہ کر سکے تو اس کا طریقہ علاج ہے کہ تو اپنی توبہ کرتا جاتا کہ اگر موت آجائے تو اس وقت تو گناہ کی طرف جاتا ہوانہ پایا جائے بلکہ توبہ میں پایا جائے ۔ تو تو حالت گناہ میں نہ پایا جائے بلکہ حالت توبہ میں پایا جائے ۔ تو بچت کار استہ توبہ ہے کہ ندامت کا قرب مل جائے اور موت آجائے تو اس آدمی کی بخشش ہوجاتی ہے۔ ندامت میں مرنا راصل بخشش میں مرنا ہے۔ اس لحاظ سے نادم ہونا کوئی مایوی کی بات نہیں ہے۔ دراصل بخشش میں مرنا ہے۔ اس لحاظ سے نادم ہونا کوئی مایوی کی بات نہیں ہے۔

کہتے ہیں کہ اگر ہزار ہار کوئی غلط کام ہوگیا ہے اور ہزار ہارتم نے تو بہ کی ہے تو پھر ایک ہزارا یک مرتبہ تو بہ کرو۔ نفس کا بیطریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کر ثاہے اور آپ کا طریقه به به وکه باربارتوبه کرلیل وه این کام سے باز ہیں آتا آپ اینے کام سے بازندآ ئیں۔کی نے حضور باک سے بوچھا کہ یارسول اللہ ہم اینے دین سے کیسے محبت كريى؟ تو آب نے برملاجواب عطافر مایا كه جس طرح دنیا دارد نیاسے محبت کرتا ہے۔ دنیا دارکوئی موقع نہیں جھوڑتا اپنی دنیا بنانے کا متم کوئی موقع نہ جھوڑو دین کی طرف جانے کا ۔ تو کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا! اگر آی نے نیت صحیح کرلی ہے تو ریجھی بڑی بات ہے۔ جب بھی ایبا کام ہو کہ آپ نے کوئی خیک منصوبہ بنایا توریجی ممکن ہے کہ آپ نے وہ منصوبہ ایک مبالغہ کے طور پر بنایا ہو۔ تو آپ کسی بڑے نیک منصوبے کی بجائے کوئی جھوٹا نیک منصوبہ بنائیں۔فی الحال آپ بیہ کریں کہ ہرروزکسی کو دی رویے دے دیا کریں۔ آپ کسی بوے منصوبے کی بجائے کوئی جھوٹامنصوبہ بنائیس نے مثلاً کسی غریب آ دمی کوایک روز کھانا کھلا دو۔اس ميں كوئى منصوبہيں جائيے كوئى واقعہين جانبين جائے اوراس طرح آپ كاكام آسان ہوجائے گا۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا ایک منصوبہ تو بن گیا۔اگر آئندہ جعرات كوآب أنين توبيي كرآناتا كريضرورت مندكود ويراكرنيت بياس ليے ہے تاكمنصوب ميں درينه ہو۔كيا آب خيرات كرنا جائے ہيں؟كيا خیرات کر سکتے ہیں؟ کیا آ ب کے پاس مال Available ہے؟ تو آ پ سوارو پے سے لے کرسواسورویے تک خیرات کردیا کریں۔ کرڈالا کروا کیے منصوبے نہ

بنانا۔بس تھوڑی سے رقم ہے بیتو تھی کو دے دو۔اگر بچھ نہ بھی کرسکوتو حاول لے کے چیونٹیوں کوڈال دو۔اس طرح منصوبہ بورا ہوجا تاہے۔بعض اوقات بینس کا جال ہوتا ہے کہ وہ ایبامنصوبہ بنواتا ہے جو پورانہ ہوسکے۔اس لیے برامنصوبہ نہ بناؤ كه میں جا ہتا ہوں كه ايك اليم لائبر بري بنائي جائے جواسلامي تفكر كى ہو۔اس میں تفس کی شہرت چھبی ہوتی ہے۔تو منت بناؤالی لائبر ریں۔اس لیے چھوٹا سا کام شروع کرومثلاً کسی غریب کوسوار و پیدرے دوزیادہ دے دو ہفتے کے ہفتے 'اگر تھوڑے کتنے ہیں تو روز دے دیا کرو۔ جنٹی آپ کی مالی استعداد ہے اتنا دے دیا کرو۔ نو منصوبہ اپنی استعداد میں رکھؤ پھر مایوی نہیں ہو گی۔ اگر آپ کوندامت ہوجاتی ہے تو رہا تھی بات نہیں کہ آپ ہی منصوبہ بنائیں اور ندامت بھی کریں۔ اس طرح ہیرایک بوراعمل بن جاتا ہے کہ منصوبہ بنایااور پھرندامت ہوگئی۔عمل · حالانکه بورا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ وہ سوچیں جو کرسکیں۔ پچھنہیں کر سکتے تو سجدہ کردین دن ہے کہ رات ہے بحدہ کردیں۔ آب بیتو کرسکتے ہیں؟ پس اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ میں مجھیں کہ آپ کی نیکی بحال ہوگئ۔ جو آ دمی سجدہ کرسکتا ہے وہ مراہ بیں ہوسکتا۔ سجدے کا بیمطلب ہے کہ یا اللہ تیرے پرانے احسانات کا شکر بیراور آنے والے احسانات کے لیے درخواست ہے۔ تو سجدے کا مطلب صرف اتناہے۔اس کیے یا اللہ رہیجدہ قبول فرما۔اب ندامت کی کیاضرورت ہے۔ آپ خواه بخواه ندامت میں وفت ضائع کررے ہیں۔ توبہ کربلکہ توبہ سے بھی توبہ کر ندامت سے تو بہ کر منصوبہ بنانے سے بھی تو بہ کر اور صرف سجدہ کر۔ مجھے بیہ بھی نہ بنانا كه ميس سجده كرر ما تفاتو راست ميس كردن جواب دے گئے۔ جب تك كردن

سلامت ہے بحدہ کرتے جاؤ' آپ پروضوی بھی قدیمیں لگاتے۔اب آئندہ آپ کا منصوبہ کون ساہوگا؟ سجدہ اور اللہ کے قریب ہونا۔ میں آپ کو تھم دیتا ہوں کہ آپ دیتا میں کوئی بڑے منصوبے بنہ بنایا کروئی تھم ہے'' اے کہ بھی جو حاضر ہے یہاں پڑ تم ایسے'' نیک' منصوبے میں' لوگوں کے لیے '' مایٹ من کیا کرو' اپنا کام تھے کر کو' فریب آ دمی کو پیسہ دے سکتے ہوتو خیرات کرلیا کروگراپی نیک نامی کے بغیر نیک عمل چیکے سے کو پیسہ دے سکتے ہوتو خیرات کرلیا کروگراپی نیک نامی کے بغیر نیک عمل چیکے سے کرلیا کرو' اور بجدہ کرو' سجدہ کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہوتو جھے بتاؤ۔اگر گردن کی رکاوٹ ہے تو وہ انشاء اللہ تعالی جھک جائے گی۔ بعض اوقات انسان پڑھیمقام کی رکاوٹ ہوتو ہوتا ہے کہ میں چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کا ایک گھریہاں بنایا جائے ایک حرم اُدھر ہے اور ایک جرم یہاں بنایا جائے گ

تو کیابناؤگے۔ وہ ایک ہی کائی ہے۔ تو آ ب استے منصوبے نہ بنایا کرو۔ اگر کوئی ہے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب غریبوں کی حالت درست ہوجائے تو سمجھو کہ یہ جموث بول رہا ہے۔ میں کہنا ہوں کہ سارے برابر ہوجا کیں۔ کیا بھی ایسا ہوا کہ سب برابر ہوجا کیں؟ بھی کو ااور مور برابر ہوئے۔ شکلیں اگر برابر ہوجا کیں بھی تو پھر عقلیں کسے برابر کروگے؟ بینا مناسب بات ہے۔ برابر نہیں ہوں گی۔ خیر بھی رہے گا اور مون بھی رہے گا اور مون بھی رہے گا اور مون بھی رہے گا اور کی کو بست پیدا کیا اور کی کو بست پیدا برابر ہوں گی نہ تر بھی رہے گا اور مون بھی رہے گا اور کی کو بست پیدا کیا اور کی کو بست پیدا کیا۔ تو نہ قد برابر ہوں گئ نہ شکلیں برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوگا نہ ذہمن برابر ہوں گی نہ عرفان برابر ہوں گی نہ برابر ہوں گی نہ کر برابر ہوں گی نہ ب

ہوگا اور نہ رسائی برابر ہوگی ..... ایک کلاس میں پڑھنے والے الگ الگ تمبرلیل کے۔اس میں مزاج کی کیابات ہے حالانکہ سبل کے بیضنے والے ہیں۔ایک گھر میں بلنے والے جو ہیں کوئی میٹھا کھاتا ہے اور کوئی تمکین کھاتا ہے۔ کیا انسان جمعی برابر ہوسکتا ہے؟ بیہ ہونبیں سکتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خوراک کا ایک ہی آئٹم پیدا کرتا۔ اس نے بے شارا تھ پیدا کردیے تیری مرضی گوشت کھااور تیری مرضی کچھاور کھا۔ تواس نے جس طرح کابندہ پیدا کیا اس طرح کی چیز پیدا کردی۔توبیہ ہے مزاح کی بات \_ تواللد تعالی نے درائی پیدا کردی \_ وہ توالی درائی پیدا کرتا ہے کہ یہال پر انسان الگ الگ رہے گا'اکٹھانہیں ہوگا۔تو سبزی کھانے والے اور ہیں' گوشت کھانے والے اور ہیں۔شیرمرجائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا اور گھوڑ امرجائے گا مر گوشت نہیں کھائے گا۔ تو بیر برابر کیسے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فطرت كاندر برآ دمى اين عمل مين مقرر كرديا كيا قل كل يعمل على شاكلته برآ دمى ا پیشکل کے اندرزہن رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ کو پیہ کہاجائے کہ آپ کوصرف پھل ہی دیے جائیں گےتو دو دن تو آپ خوشی سے کھائیں گئے تیسرے دن بھاگ جائیں گے اور کہیں گے کہ گندم جا ہے گندم کے بيجية ومن جنت كوچيورا يا بيتوميل كهاؤل كايتوبيرا پ كامزاج بيالهذا آپ برے منصوبے نہ بنایا کریں بلکہ چھوٹی جھوٹی نیکیاں کیا کریں۔اگرکوئی آپ سے یانی کا گلاس ما نگ رہاہے تو اُسے بیانہ کہہ دینا کہ تھبر جامیں تمہارے لیے ٹیوب ویل لگار ہاہوں۔تو اس غریب کوآپ یانی کا گلاس دیں نہ کہ ٹیوب ویل لگا کے ویں۔اس کیے بڑے منصوبے کی بجائے چھوٹا سانیک منصوبہ بہتر ہے۔سجدہ کرو

اور خیرات کردو۔ خیرات ضرور کرڈالا کرو۔اگلی دفعہ جب آئے تو پوچیوں گا کہ ننی خیرات کی؟ چیکے سے بتادینا کہ آپ کی نمائش نہ ہو۔لیکن اگر کسی ایسی نیکی کی نمائش ہوتو کیافرق پڑے گا۔ایی نیکی کاچر جا اچھاہے۔آب بیخیال نہ کرنا کہ اس تفس مضبوط ہوگا۔اس کا آپ بیابھی کرسکتے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ کسی ناوافف کودیں ابن السبیل کو دیں ذوی القربی اور بتای تو دیسے ہی یابندی ہے آپ ير-آئنده آپ ناواقف كودي كے نان؟ اس طرح آپ كامسكم الموجائے گا۔ پھرآ پ کوکوئی ندامت نہیں رہے گی۔فقراء کہتے ہیں کہانسان بیر تاہے کہ وہ پہلے گناہ پرفخر کرتا ہے اس کے بعدوہ خاموش ہوجا تا ہے بھراُ سے گناہ برالگتا ہے اس پر وہ تائب ہوجا تا ہے اور تو بہ جب قبول ہوجاتی ہے تو گناہ کی یادختم ہوجاتی ہے۔ اور جب گناه کی یادختم ہوجائے تو تو ہہسے بھی تو بہرلو۔ پھر بار بارتو بہیں کرنی۔ بار بار توبددراصل کناه کو Repeat کرنے والی بات ہے۔ جب ممل طور پرتوبہ کرلی ہوتو پھر دوبارہ توبہ کا کیامقام ہے؟ اس لیے گناہ کی یاد ہی نکال دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھرسب آسان ہوجائے گا۔

سوال:-

ضمیرکے بارے میں بنادیں کہ بیرکیاہے؟

جواب:۔

نیکی کاسبق آپ بچپن سے سکھتے آئے ہیں ایمان کا بھی سکھتے آئے ہیں ا مال باپ سے تعلیم سکھتے آئے ہیں قرآن اور حدیث کاعلم سکھتے آئے ہیں ..... تو اس سے ایک مزاج بن گیا کہ بیآ ئیڈیل کام ہے اور ایبا ہونا چاہیے۔ وہ یا دواشت بن جاتا ہے۔ وہ یاد ہوتا ہے کہ بیکام کرنا ہے اور بیکام نہیں کرنا۔ وہ جو یاد ہے وہ ضمیر بنتی ہے۔ نیک نصیحت کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ ریفیحت آپ کو بار باراطلاع کرتی ہے کہ بیکام تو یوں نہیں کرنا ۔ تو وہ یادداشت ہے۔ پھولوگ کہتے ہیں کہ بیہ جو یا دواشت ہے ہی پہال کے علم سے پہلے کاعلم ہے گئن فیکون کے زمانے کی بات ہے۔ توبیر پراناعلم ہے۔ بعض اوقات ایبا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی 'پھر بھی پیتہ چل جاتا ہے کہ نیہ کام یوں نہیں کرنا۔تو وہ بأت انسان کے ماضی میں پیدائش سے پہلے سے ہے۔جس طرح انسان میں پیفطرت ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مال کے دودھ کی طرف لیکتا ہے تو بیر پیدائش سے پہلے کا علم ہے۔ پچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے اب بیائے پیدائش سے پہلے کاعلم ہے۔ ای طرح پرندے کا بچہ اُڑنے لگ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ انسانی حرکات شروع کردیتا ہے۔ بیسب مجھٹریننگ کے بغیر ہوتا ہے۔ آپ کی يورى فطرت جوب بياني جگه برٹرينگ كے بغير قائم بمثلاً فتوراك مزاج بنيا رونا 'شکل' صورت اور دوسرے واقعات ۔اسی طرح ضمیر بھی انسان کے اندر رکھ دیا گیا۔اگرآ بنہائی میں ہول جنگل میں ہول علم سے دور ہول کتاب سے دور ہوں تو بھی ہرمخلوق اپنے خالق کا ادراک رکھے گی۔ کا فربھی خالق کا ادراک رکھے گا'اُ سے بہلنے کرویانہ کرومگر مخلوق کو خالق کا بہتہ ہے اگریتہ بیں ہوتا تو مرتے وقت پیتہ چل جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھرتمہیں معلوم نہیں کہ مرتے وفت ہیں مجھ سے کیا با تنبی کرتا ہے۔ ستی جب بھیو لے کھار ہی ہوتو کا فرجھی پکارتا ہے اپنے علاوہ سم سے کو۔ حالانکہ وہ خدا کونہ ماننے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کو بیاس کے بھائی کو

ڈاکٹر جواب دے دے کہ تو اب جے نہیں سکتا تو کہتے ہیں کہ اس کی آ تھے میں آنے والا آنسوجو ہے بی خدا کا احساس ہے۔ ڈاکٹر نے توجواب دے دیا بھیل تو ختم ہوگیا'اب روتا کیوں ہے؟ تو بیرجورونا ہے بہاں سے بے بی شروع ہوجاتی ہے اور پھرخدا کا ادراک شروع ہوجاتا ہے اور پہل سے تمیر شروع ہوجاتا ہے۔ تو ضمیر جو ہے بیعطائے خداہے اور ہرآ دمی کے اندر موجود ہے۔ نہ مانے والا بھی بعض اوقات اس کو مانتاہے یہ بات اندرموجود رہتی ہے۔اس کواخلاق بھی کہتے ہیں اس کو Morality بھی کہیں گے soul بھی بھی بھی ہی ہے اور عنایت پروردگار بھی بھی ہے۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک اور باڈی ہے اس وجو میں ایک اور وجود ہے اس کو Astral Body کہیں گئے نوری وجود کہیں گے۔ وہ آپ كوباربار بكارتاب بات كرتاب كدنو كدهرجار باب بجربهي بهي آب كوبين بين یادا تا ہے کہ میں اینے آپ سے بات کرتا ہوں کہم کہاں رہتے ہوؤہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں ....ان کوہم کلامی کہتے ہیں۔کہتاہے کہم کیا کرتے رہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک کرتا رہتا ہوں مم نے وہ کام تو غلط کیا تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اب جانے دوآ ئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ بیایے آپ سے بات ہورہی ہے۔ اس سے پوچھوکہ کس سے بول رہے ہوتو وہ کھے گاا ہے آ ب سے۔ بیٹمیرہے وه کون تھا جو مجھے سے ہم کلام ہوا میرے سواکوئی آس تھانہ ہاس

توانسان اینے آپ سے بھی بھی ہم کلام ہوجاتا ہے۔ بدواقعہ عام طور پر بنیم شب میں رات کے نصف حصے میں ہوجاتا ہے کہ آپ کو اپنانام بکارتی ہوئی کوئی آواز

آ جائے کہ جاگ ہوش کر۔ پھراس کوابیا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی امال کی آواز ہے کہ بیٹا اُٹھ نماز پڑھ وہ جس طرح کہ بین میں آواز آئی تھی کہاتھونماز پڑھو۔ بھرانسان کہتاہے کہ میں بچہتو نہیں مگر ماں نے یا ددلا دیا کہ اٹھ کرنماز پڑھ وفت ختم ہونے والا ہے وفت تنگ ہوگیا ہے نماز پڑھو۔ تو مال نے یاد دلا دیااور اس کے درمیان کی جو ہیرا پھیری ہے بیاس سے توبہ کر لیتا ہے۔ باپ نے اسے کہا کہ اب تم جارے پاس آنے والے ہوئیکاروبارو ہیں جھوڑ کے آؤاور توبہ کرکے آنا ورنہ ہم تہارااستقبال نہیں کریں گے۔تو وہ سوچتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں کی غلطیاں پہیں چھوڑ جائیں اور پھرتوبہ کرلی۔توبہ کرنے کے بعد دیکھا کہ بک لخت ایک آواز سے انسان جوہے وہ نیک ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ بیآ وازاین ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی ہوتی ہے یا ماں باپ کی ہوتی ہے اور پچھ بزرگ ریہ کہتے ہیں کہ بیر آ واز اس کی ہوتی ہے جو نیک راستے کا کمانڈر اِن چیف ہو۔ تو جس کاراستہ ہی نیک ہے میآ واز اس کی طرف سے آئی ہے۔ تو میا کیک آ واز آیا کرتی ہے ہمیشہ بیدور کی آواز ہے۔ تو بھٹلے ہوئے لوگوں کو جب کوئی اور بتانے والا نہ ہوتو اندر سے تمیرانبیں بلاتا ہے کہتم تھیک ہوجاؤ۔اس سے پوچھو کہ تہیں ہے بات کس نے بتادی ہے تو وہ کم گاکہ مجھے احساس ہوا' اجا نک بیرجی میں آئی' اجا نک مجھے خیال آیا کہ سیات ہے

> اجائک مجھے رات آ واز آئی کہسوتا ہے کیا ویکھ شانِ الہی

کہل ہے سکندر کہل اس کی شاہی بیہ ہے دفتنی جو ہے ساری خدائی

توسب جانے والامل ہے آج سے پہلے ہرشے غائب End اور تیرے جانے کے بعد پھر End کا End۔ جاردن کا غبارہ ہے بیزندگی اور پھرسارے غبارے بھٹ جاتے ہیں۔انفاق کی بات ہے۔آئ تک رُکا کوئی نہیں ہے۔ تیزا اتنا برواعلم استے براے منگاے اور اتن بروی بے ایمانیاں اور انجام کار پھر جیرانی سے بیثانی اور قبرستانی۔ توبات كياره كئي-اس كيضمير بتاتار بهتاب اورانسان كي أتكفيس كهولتار بهتاب توضميرجوب أب كے ساتھ ساتھ چلا ہے اور يروان جر صتار بتا ہے باوبار بك عِك كرتار بهتا ہے ہارث كے اوپر۔ بيراللد تعالى كى مبرباني ہے۔ ضمير كوزندہ ركھنا جا ہے۔ شمیر بھی ندمرے۔اس کو تھوڑی سی خوراک دے کر زندہ رکھنا جا ہے ضمیر کو مطمئن رکھنا جا ہے بیداررکھنا جا ہے۔ تو آپ کی ایک کے ساتھ Sincere ہوجا ئیں۔اگرسب کے ساتھ نہیں ہوسکتے تو ایک کے ساتھ تو ہوجاؤ۔ایے ساتھ مجی آب خیرے Sincere نہیں ہوسکتے مرکسی ایک کے ساتھ تو ہوجاؤ اسے کہوکہ میں تیرے ساتھ جھوٹ بین بولول گا۔کوئی ایک بندہ تو ہوجس کے ساتھ آ ہے جھی حجوث نہ بولیں۔ پھر دیکھنا کہ آپ کی ساری زندگی کی ہوجائے گی۔ یا پھراس كاطريقه يول مجھلوكهايينے وجود كاكوئى سااكي حضه الله كے نام يروفف كردوكه كناه مين بيه حضه شامل نبين كرنا علط كام مين بيايك حصه شامل نبين كرنا \_ اگر دايان بإتصشامل نهكرونو بهرآب كاآوها مسئلهل موكيا مثلااس باته سع غلط بات نبيل للصنی کیونکہ بیروقف کردیااللہ کے لیے۔اگرنگاہ کو وقف کردیا برائے اللہ تو پھزنگاہ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

نے بدی نبیں دیکھنی۔اس طرح ساری زندگی نیک ہوجائے گی۔ یاؤں کور کھ دواور کہو كه آج ہے میں نے بدراستے برنہیں چلنا تو ساری زندگی نیک ہوگئی۔اگر ہے کہو کہ میں نے دل میں کوئی بدی نہیں آنے دین تو پھرزندگی نیک ہوگئی۔وجود کا کوئی مخضر حصه اللدكے ليے وقف كردوتو سارى زندگى نيك ہوجائے گی۔ بيسب ضمير كي قسميں ہیں۔ ضمیر کوزندہ ہی رہنا جا ہیے۔ باضمیر لوگوں سے ملا کرو گے توضمیر زندہ رہتا ہے۔ اجھے ماحول میں رہا کرو۔ آدمی نیکی ہیہے کہ برے لوگوں سے بچو۔ جس طرح نیک صحبت نیک کرے گی ای طرح برے کا سامیر تھی برا کردے گا۔عام طور پر آ دھا گناہ جوہے وہ صرف و تکھنے میں ہوتا ہے۔ دعا پیرکیا کرو کہ بارب العالمین ہمیں نیک مناظردکھا'نیک لوگوں ہے مرفتد دیکھا کرؤمزار دیکھا کرؤ قبریں دیکھا کروتو نیکی پیدا موجائے گی۔برے آدمی کا مال دیکھو گے تو برائی پیدا ہوجائے گی۔اس لیے دعابیہ كرنى جابيك كم يا الله محص نيك لوكول سے واسطه ولوا نيك خوامشاك بيدا مول نیک مقاصد ہوں نیک مناظر ہوں۔ آپ جب دیکھیں کہ زندگی میں بیزیک مقصد ہے یا نیک منظرہے یا نیک جگہ ہے تو خودکووہاں جانے کا یابند کیا کرو۔ تو آپ وہاں جایا کریں۔مثلاً آپ کوتو میہ پہنتہیں کہ دا تاصاحب " کیا ہیں کون ہیں؟ مزار میں کیا موتائے کین اتنا پہتا ہے کہ نیک رومیں ہیں اس کیے وہاں جایا کرو۔ تو نیک جگہ پر جانا نیکی پیدا کردیتا ہے۔ باضمیروں کے پاس جاناضمیرکوزندہ رکھتا ہے۔

<del>اورکوئی سوال؟..... پوچھو..... بولو۔</del> اللہ نتحالی نے کہاہے کہ بیدعا کیا کرو کہ یارب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا

اهدنا الصراط المستقيم اب آپ و پنتهيل موتا كرمراط منتقيم كيا ہے۔ تواس نے

بتایا صراط الذین انعمت علیهم ان لوگول کی راه جن پرتیراانعام ہوا۔ اگرآ ب نے ماضى مين كوئى انبعهم عليهم والا Locate كرلياتوبياللدكاراستهم-اكرحال میں کوئی مل گیا تو بھی بیاللہ کا راستہ ہے۔ ورنہ وہ تمام راستے جس ایک راستے پر جاکے ملتے ہیں وہ حضورا کرم بھٹا کاراستہ ہے۔مطلب بیرکہ الله کاراستہ انہی کاراستہ ہے۔ توراستہ خلنے کا مقصد ہوتا ہے Ultimate منزل مقصود۔ منزل مقصود ہی راستے كى كنٹرولر ہوتى ہے۔اپنے راستے كى حفاظت كرنے والى اور أسے ڈاكوؤل سے بیانے والی کون سی شے ہے؟ منزلِ مقصود۔منزل نے اپناراستم محفوظ رکھا ہوا ہے ورنەتوراستەكسى اورراستے میں مل جاتا 'مجرغائب ہوجاتا مگرانیاا نظام كیا گیا ہے كه راسته بالكل واضح طور برنظرة رہاہے۔كوئى بيبيں كہدسكتا كد مجھے پيتنبيں ہے كہكيا ہے۔قرآن کی الیں حفاظت کی گئی ہے کواس میں زبر زبرشامل نہیں ہوسکتی۔نماز کی اليي حفاظت كى ہے كہ بانچ كامطلب بانچ ہى ہے۔ پچھلوگوں نے كوشش كى كہنان نمازیں کردیں پنجابی میں نماز پڑھلیں مگریہ پانچ ہی رہیں اور بیعر بی میں ہی ہے۔ مقصد میرکهاس میں کوئی تبدیلی آئبیں سکتی کیونکہاس کی الیی حفاظت کی گئی ہے۔ تو اس کے اندرکوئی میکانزم ایبا ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔مثلاً کوئی ایک نام محرّم ہے ماضی کا کوئی سانام چلوکسی ایک بزرگ کانام لےلوجوعزت کے ساته مشہور ہوں مثلاً لا ہور میں مادھولال حسین مشہور ہیں۔وہ نام جو ماضی میں محرم موكيا أج حال والا اكربير جانب بين كيلان نام ساحرام مثاوي توبير نہیں ہوسکتا۔ جتنی مرضی کوئی تحقیق کر کے لے آئے کہ بیا دمی اس قابل تہیں تھا جتنی اس کی مشہوری تھی اصل میں بیآ دمی سیجے نہیں تھا..... گرنہیں۔ جوعزت با گیاوہ با گیا۔

اس کے اندرابیا انظام رکھا گیا ہے کہ ماضی کے اندر جولوگ مشہور ہو گئے وہ بات تفسير والون كوسمجه تبين آئي - ايك مفير نة تفسير لكضى اوراس مين بيلفظ لكصے كه ايسے لوگ جارے ہاں ہیں جومشکل کشا کویا تنج بخش کو پکارتے ہیں 'یہ جائز نہیں ہے۔ تو الی بات نہیں ہے۔جوجونام احترام پا گئے تم بھی ان کا احترام کرو۔اللہ تعالیٰ نے جس جس کا جواحتر ام مقرر کر دیااس کو قائم رکھواور اگرتم اس کواَپ سیٹ کرو کے تو تم خود ہی احترام سے محروم ہوجاؤ گے۔ آپ خود دیکھ لؤیدواقعہ ہوا پڑا ہے بے شار جگہ بے شارمحننوں کے باوجودایسے انسانوں کوبدنا می آجائے تو پھرالیمی کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔اس کیے جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کرو۔جن لوگوں کا الله تعالى نے منع كيا ہے ان سے نه ملاكرو۔ ميں سيكهدر ہاہوں كه برانے محترم جولوگ ہیں وہ محرم ہی رہیں گے۔اس بارے میں کھھالیا سسٹم ہے کہ اس نام کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیں ان کی تاریخ کا پہتہیں ہوتا کہ وہ کیا واقعہ ہے کیکن کسی بزرگ کو سن مشکل کشا کہد یا بھرسب نے کہد میا اور آج جو بیکوشش کرتے ہیں کہان سے بیٹائیل الگ کردیا جائے تو نہیں کر سکتے۔ تو احترام کے نام جو ہیں ان کی بھی حفاظت كى جاتى ہے آنے والے زمانوں تك كى جاتى ہے ورفعنالك ذكرك كهاب التي ويمر دفعنالك ذكرك، ي بوكا بلند بي توبلند بي ربي ال

اب آپ کے لیے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسید ہے داستے پرسیدھا چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔
کی تو فیق عطافر مائے۔اللہ تعالیٰ آپ کواپی زندگی پیند کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔
تو آپ اپنی زندگی کو پیند کریں اور اپنے بچوں کو پیند کریں کم از کم ان کواپنی زندگی میں مال تو دے جائیں۔ان کے ساتھ رعایت کریں۔اور میہ کہ گمراہ نہ ہوجانا' مال

کمانے کے لیے بھی بدی کواستعال نہ کرنا۔اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بیں نے رزق کو حلال ہی پیدا کیا ہے اسے حرام تم نے بنایا ہے واللہ نے جولکھا ہے وہ تو مل کے بی رہے گا۔جوآ نا ہے وہ آ ئے گا۔اب اس کوحرام نہ کرو۔اگرتم نے حرام کاراستہ کھول دیا تو پھر حرام ہی آ نے گا اور اگر حلال کاراستہ کھولو گے تو پھر حلال ہی آ نے گا۔ جنتی وہ آئی ہے وہ آئے گی۔ اپنی پچھلی کوتا ہوں پر تو بہ کرؤ اللہ سے معافی مانگی جائے۔اللہ تعالی آ ب کوسید سے راستے پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیلنا ومولنا حبینا و شفیعنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیلنا ومولنا حبینا و شفیعنا

محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين-

https://archive.org/details/@awais\_sultan



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

1 سر! آپ نے فرمایا ہے کہ بیہ جوکافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کوتو مانتے ہیں لیکن بہیں جھتے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیسے معوث فرما تا ہے ۔۔۔۔۔اس بات کی وضاحت فرمادیں۔

2 حواس کا خیال سے کیا تعلق ہے؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال:-

سر! آپ نے فرمایا ہے کہ بیہ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کوتو مانتے ہیں لیکن یہ بیس سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیسے مبعوث فرما تا ہے ۔۔۔۔۔اس بات کی وضاحت فرمادیں۔

جواب:-

آپلوگسوال کو بھھ گئے؟ یعنی کہ وہ لوگ جوکا فرہیں وہ خدا کو نہیں مانے
لیکن پھر بھی خدا وند تعالیٰ کی صفات کے قائل ہیں بلکہ پھوتو کسی حد تک آگاہ بھی
ہیں۔اور کا فریا Non-believer اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بچھنے سے بالکل قاصر ہے
کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کیسے مبعوث فرما تا ہے۔ کا فرکی تعریف ہی یہی
ہے۔کا فرجو ہے وہ زندگی کا کا فرنہیں ہوتا 'وہ رزق کا کا فرنہیں ہوتا 'یماری کا کا فرنہیں ہوتا 'یماری کا کا فرنہیں ہوتا کو جانتا ہے' کسی انداز کرنے کو جانتا ہے'
وجو ہات اور نتیج کو جانتا ہے' کسی کے ساتھ برائی کر بے تو برائی کو بھی جانتا ہے' نیکی
کو بھی جانتا ہے' اخلاقیات کو بھی تقریباً جانتا ہے' چوری کو براسمجھتا ہے' ڈاکے کو برا
سمجھتا ہے' کا فرمعاشرے میں جھوٹ بھی بہت کم ہوتا ہے' اس معاشرے میں سرٹرک
کے کنارے اخبار بھی پڑا ہوتا ہے اور ٹو پی بھی پڑی ہوتی ہے' تو اخبار بک جائے گا ہے۔

اورٹو بی ج جائے گی۔اور بہاں آب کے ہاں ٹو بی بھی لے جائیں گے اور اخبار بھی لے جائیں گے۔میرامطلب ہے کہ کافر بہت ساری بانوں کو جانتا ہے اور رہے ساری صفات الله تعالی نے بتائی ہیں۔مثلاً مان باب الله کی ایک صفت ' یالے والے'' کا کام کرتے ہیں لیکن کوئی نہ پہچانے تو اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ رب ہے یعنی پالنے والا اور ماں باپ بچوں کو بال رہے ہیں۔صفت وہی ہے الہی صفت یعنی یالنا۔ بلکہ کہتے ہیں کے زمین کے یاس پوری ربوبیت ہے لیکن زمین ربہیں ہے۔ ر بو بیت کا مطلب ہے یا لئے کاعمل لینی آپ کوگندم دینا' یائی مہیا کرنا اور کھانا دینا' میسارے واقعات زمین بورا کرتی ہے منی کہ آپ کے داز بھی جھیاتی ہے معقن جسموں کو چھیاتی ہے خزانے بھی چھیادی ہے آپ میت کوامانت کے طور پر تھیں تو اُسے پھی بہت بلکم محفوظ رکھتی ہے۔ تواس کے پاس برے راز ہیں۔ بیجوسونا ہے ایک تو آپ کے کان میں ہے اور ایک زمین کی کان میں ہے۔ توسونا کان میں ہے اور پھر جب آپ کے کان میں سونا آگیا تو آپ بھی کان بن گئے۔ توبیساری اللى صفات ہیں۔الله كى ايك اور صفت ہے رجيم يعنى رحم كرنے والا \_ كافر بھى رحم كى صفت کوجانتے ہیں اور وہ اِسے Pity کہتے ہیں Sympathy کہتے ہیں۔تو وہ کافر معاشرہ کہتا ہے کہ Pity ہونی جا ہے Sympathy ہونی جا ہے ہمدر دی ہونی جا ہے Beggar کورینا عرب کوربینا جیا ہیے بلکہ انہوں نے Beggar's Home بنائے ہوئے ہیں بوڑھوں کی آسائش اور آرام کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں فری مبیتال بنائے ہوئے ہیں۔تو بیساری صفات وہی ہیں۔اللہ کی ایک صفت ' خالق'' کوآپ دیکھیں۔اس کوبھی وہ لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیزندگی کاعمل ہے

وہ موت کا ممل ہے Maintain کرنا اور Sustain کرنا جانے ہیں۔ وہ عزت اور بے عزتی کی بات کو بھی جانے ہیں کہ کون سامل عزت لائے گا اور کون سامل عزت لائے گا اور کون سامل بے عزتی ۔ تقدیر کووہ چانس کہتے ہیں۔ ہیں تو بیاللہ کے کام کیکن وہ تقدیر کو مانیں یا نہ مانیں اسے چانس کہتے ہیں۔ اگر کوئی جہاز ڈوب جائے تو وہ کہیں گے اتفاق سے ایسا ہوگیا ہے۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ

ے مجنور ہے تقدیر کا بہانہ

تو ہم کہتے ہیں کہ سمندران کے جہاز ان کے لیکن چھنور کسی کانہیں ہوتا۔ان کوسمندر کے اندر جہاز کو محفوظ جلانے کا بڑا طریقہ آتا ہے کیکن بھنور کا نام انہوں نے اتفاق رکھا ہوا ہے۔طوفان کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ جانس اور اتفاق ۔ہم نے اس کا نام تفذير ركھا ہوا ہے۔ كافر معاشرہ جو ہے وہ فطرت كو جانتا ہے كہ فطرت جو ہے وہ كيا ے وہ اسے نیچر کہتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ نیچر کے قریب رہنا 'یرندوں سے سیکھنا کہ بیزندگی کیسے بسر کررہے ہیں ٔ جانوروں سے سیکھنا 'سمندروں سے سیکھنا' دریا سے روانی سیکھنا' بہاڑوں سے استفامت سیکھنا ..... تو وہ قدرت کے سارے واقعات سيصة ريخ ہيں۔كون؟ كافرمعاشرہ۔وہ فطرت كوتو مانتے ہيں كيكن فاطركو تنہیں مانے۔وہ لوگ بہت ساری ہاتیں جان لیتے ہیں کین ایک بات ان کو سیمجھ تہیں آتی کہانسانوں میں سے ایک انسان پیمبر کیسے بن جاتا ہے۔ یہی بات وہ تنہیں مانتے۔اسی کو کہتے ہیں کا فر۔ کا فرجو ہے وہ زندگی کا کا فرنہیں ہے وہ صفات کا کافرنہیں ہے بلکہ کافر بینمبر کا کافر ہے۔وہ خدا کا بھی کافرنہیں ہوتا 'بعض اوقات وہ خدا کو بھی مانتاہے۔ایسے ندا ہب ہیں کہ وہ تو حید کو مانتے ہیں Pure تو حید کؤوہ لااللہ

الاالله تك تومانة بير-ان سے كهوكه آ كى كہتے بيل كه آ كے چھيل ہے۔ توبيہ کا فر ہے۔ بیہ کہتا ہے کہ میں کسی پیغمبر کونہیں مانتا۔ مثلاً جوسکھ ہے گورونا نک جی مہاراح والا وہ خدا کو مانے گالیکن پیغمبر کوئیں مانے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بیآ دمی نیک ہے بیدرولین ہے کیکن جو پیغمبرکونہ مانے اس نے کیا درولیش ہونا ہے۔ پیغمبرکو ماننے والامسلمان ہونے کے علاوہ اور پچھ ہیں ہوسکتا۔اگر کوئی سیہ کہے کہ میں پیغمبر کوتو مانتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوں تو جو پیغمبر کو مانے اور مسلمان نہ ہوتو وہ پینمبر کونہیں مانتا۔ اگرا ہے ہاں کوئی اسلام پیند بھے ہومثلاً جسٹس کارٹیلیس ہو اُسے اسلام سے بڑی محبت ہولیکن وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھراُسے اسلام نسے محبت نہیں ہے۔حضور اکرم بھیکی زندگی پر کتابیں لکھناعرفان ہیں ہے۔ جا ہے وہ ساری کتابیں لکھ دیے سوانح حیا**ت** لکھ دیے لیکن وہ کافر ' کافر ہی رہے گا تو تاریخ اسلام لکھنے والا کافر ہوسکتا ہے۔ پھر کافرکون ہوا اورمومن کون ہے؟ اللہ كے منكر كو كا فرنبيں كہتے بلكہ رسول كے منكر كو كا فركہتے ہيں۔ كا فركوتو خدا كے ساتھ ضِد ہی کوئی نہیں ہے بلکہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ جو کا فرخدا کوئیس مانتا وہ بھی دراصل مانتاہے۔ بینہ ہے کیسے؟ مثلاً ایک آ دمی کا فرہے دہر میہ ہے اور اس کا کوئی بھائی بیٹا' عزيزياباب بيار ہوجائے اور ڈاکٹر جواب دے دیے توجب وہ روتا ہے تواس سے یوچھوکہ بیرکیا کررہے ہو؟ جب کوئی جارہ نہیں چل رہا تو پھر آنسوکس لیے آرہے ہیں؟ بیرآ نسواس طافت کے سامنے فریاد ہیں وہ مانے یا نہ مانے ورنہ آنسواس مريض كاعلاج تونبيس بين نهاس كالآبريش بين آبريش تو داكثر نے كرنا تھا علاج ہیتال سے ملناتھا کھررونے کامطلب کیا ہوا؟ بے بسی میںرونے والا آدمی

دراصل خدا کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ خدا کو جانتا ہے۔ کشتی ڈوب رہی ہوتو خدا یاس ہوتا ہے جانے وہ کافر ہی ہوں۔مومن اور کافر کافر ق کنارے پرآ کے پیتہ چاتا ہے۔ ڈوبتی کشتی میں سارے ہی''مومن'' ہیں' خدا کے لحاظ ہے۔ جب کوئی ڈوب رہاہونو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اللّٰد کو یا د کرتے رہتے ہیں۔اور کنارے پر جب آجاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمت سے شنی کو بچالیا ہے اور جومون ہوتا ہے وہ اورمومن ہوجا تا ہے اور کہتاہے کہ تیرے فضل سے ہم نے گئے۔ بیاری میں تقریباً سارے خدا کے قریب ہوجاتے ہیں۔ بیاری کے بعد جب صحت ملے تو مومن جو ہے وہ شکر گزار ہوجا تا ہے اور باغی جو ہے وہ باغی رہتا ہے۔اصل میں مومن کا پینہ بیاری میں نہیں بلکہ بیاری کے بعد چلتا ہے۔ کیا بیاری کے بعد تیری زندگی میں کوئی انقلاب آیا؟ کیا بیار ہونے کا تجھے فائدہ ہوا؟ کہ بیار ہونے کے بعد تیرے ایمان کی اصلاح ہوجاتی۔تو کافرجوہے بیارہونے کے بعداس کی اصلاح نہیں ہوتی ۔مومن جو ہے بیاری کے اندراس کی تو بہ شروع ہوتی ہے اور بیاری کے بعداس کے ایمان کی تقویت ہوجاتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے اس عذاب سے بیجایا۔ پھروہ اللہ کے اور قریب ہوجاتا ہے۔مومن جو ہے اس پر جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور کافریرمہر بانی ہوتی ہے تووہ اکر جاتا ہے۔مہر بانی کرنا تو اللہ کا کام ہے اس کی اپنی کا کنات ہے وہ کرتار ہتاہے۔اس لیے ایک بات کا فروں کو بھے ہیں آتی بلکہ شاید کئی مسلمانوں کو بھی سمجھ نہ آئے کہ ایک انسان جو آپ کے اندر' اپنے معاشرے میں اپنی برادری میں زندگی گزارر ہا ہواور یک لخت ایک صبح بیاعلان

کردے کہ میں پینمبر ہول مجھے اللہ تعالی نے بیہ Message دیا ہے آ پ لوگوں کے کیے میں پیغام لایا ہوں ....نو کافر کہتے ہیں کہ بیکہاں اور کس جگہ پر پیغمبر بے رہتے تو ہمارے ساتھ میں اچانک بیرواقعہ کیسے ہوا؟ ماننے والوں نے کہا کہ بیری يغير بين اور بهم ان كاكلمه يرصح بين لا الله الأ الله محمد رسول الله ..... اورنه مانے والے کہتے ہیں کہ بتا کیں کہ آپ بینمبر بنے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد جاء كم رسول من انفسكم كروة تم لوكول ميل سے رسول بنائے گئے۔ تم بى میں سے ہیں ایک ایسے رسول جوتم لوگوں کے لیے بے تاب رہتے ہیں اور تمہارے اعمال بررؤف ورحیم ہیں۔انہیں''حرص'' ہے'کس بات کا؟ تمہاری رحمت کے کیے تمہاری بخشش کے لیے۔ بیرجو واقعہ ہوتا ہے بیرواقعہ س مقام پر ہوتا ہے؟ اگر سيجه والمان كاليمان كاليمان كاليمان أوجاتا الماك السان أبي جيه انسان اننا بشسر مشلكم مين تمهارى طرح كاانسان بول ليكن ميرانام تمهاراايمان ہوگا۔توبیہجوواقعۂ ہے بیرواقعہ بیسے ہوجا تا ہے کہ ایک آ دمی کا نام ہی آ پ کا ایمان بن جائے۔ تو جب ایباواقعہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو بیکا فروں کو بھے ہیں آتا۔مومن سمجه جاتا ہے کہ اللہ تعالی مہر بانی کررہاہے۔اللہ جو ہے وہ نظرنہ آنے والا ہے نہ پایا جانے والا ہے نہ ملاقات کرنے والی ذات ہے مگر پینمبر کے ساتھ وہ یا یا بھی جاتا ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے۔ بیکہاں ہوتی ہے؟ بیربات سی کو پیتر ہیں۔مولی علیہ السلام کی اُمت نے کہا کہ ہماری بھی تھوڑی می بات کرادو ہمیں بھی اللہ کی گفتگوسنوا دونو انہوں نے کہا رہبیں ہوسکتا۔ ریا ایک ایسا واقعہ ہے جو کا فروں کو مجھے ہمیں آنا۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہوا؟ کہ کافر جو ہے وہ زندگی کا کافرنہیں ہے Cause اور

Effect کا کافرنہیں ہے فطرت کا کافرنہیں ہے مشرق کومغرب نہیں کہتا مغرب کو مشرق نہیں کہنا 'میرجانتا ہے کہ دریا ڈھلوان کی طرف بہنا ہے میرجانتا ہے کہ بجے سے درخت بیدا ہوتے ہیں درخت سے بیج پیدا ہوتے ہیں سب جانتا ہے لیکن ہیات تنہیں جانتا کہ اللہ تعالی بندوں میں سے ایک بندے کو کب اور کیسے پیغمبر مبعوث فرماتا ہے۔ بیہ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور جن کے ایمان میں بیہ بات آ گئی وہ مومن ہو گئے۔جواس بات کا انکاری ہو گیاوہ کا فریے۔کا فرجو ہے وہ اللہ کا کافرنہیں ہے بلکہ کافر جو ہے وہ پیغمبر کا کافر ہے۔اس لیے جھٹڑا کس بات کا ہے؟ اسی بات کا ہے۔ باقی جوخدا کو ماننے کی بات ہےتو خدا تو گلا بند کر کے بھی منوالیتا ہے۔اس کے لیے کیامشکل بات ہے۔اس نے توانسان کے اندر پیج رکھے ہوئے ہیں' وہ چے کس دے گا اور انسان قابو آجائے گا۔اللہ تعالیٰ فرمائتے ہیں کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے'اس کی جان حلق میں ہوتی ہےتو تمہیں نہیں پینہ کہ بندہ جھے سے کیابات کرتا ہے No body knows ۔ آپ میں سے تو کسی کوموت کا تجربہ بیں ہے لیکن اگر بیاری میں کسی کو تجربہ ہوا ہوتو پینہ چلتا ہے کہ اللہ بیاری میں زیادہ قریب ہوتا ہے لیعنی بیاری حلق کے اندر جان سمیت ہوتی ہے اور اللّٰداُس کے قريب بوتاب بهرية چلائه كم نحن اقرب اليه من حبل الوريد بم اس كي شەرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں بیاری جب شہرگ میں آجائے تو بھراللہ اس کے اور قریب ہوتا ہے۔ پھر پہتا چل جاتا ہے انسان کو۔ بیا یک بات انسان کو تمھے آجاتی ہے کہ اللہ کو Approach کرنے کا بڑا وفت ہوتا ہے بیاری میں غربی میں تنكدى ميں خواہش بورى نه ہونے ميں جنون بورا نه ہور ہا ہؤاگر آ ب عشق سے

آ شنا ہیں اور عشق بورانہ ہور ہا ہو ..... تو آپ اللہ کے قریب ہوجاتے ہیں۔ ماں کا بجدا گربیار ہوجائے تو کہتے ہیں کہاسے خدا کاراستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی كيونكهات بية چل جاتا ہے۔ توجس مال كابچه بيار ہوجائے اسے خداكى راه كاپية ہوتا ہے۔ پھرخدا تک جانا بہت ہی آسان ہے۔اصل میں بیات سمجھنامشکل ہے كەبەجواللەتغالى نے كہا كەكسى كونٹرىك نەبناؤ مگرساتھ بى ايك ذات انسانوں کے کیے ایمان کا حصہ بنادی۔ کیا بیاللد تعالی نے خود ہی شریک کرلیا؟ ایمانہیں ہے۔تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شریک نہ بناؤاور پھرخود ہی کہتے ہیں کہ قسل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني آب كهددين كماكرتمبين اللدكي محبت دركار بي توجير میری اطاعت کرویہ حبب کم اللہ پھرالٹدتم ہے محبت کرے گا۔مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ جس نے بیگہا کیمیرےعلاوہ کی اور کی اطاعت نہ كرنا۔أس نے پیمبرصلی اللہ علیہ وسلم كی شان میں بيكها كما گرتم لوگوں نے آپ كی آ وازے او بی آ واز کردی ان کے علم کے برابرکوئی علم لے آئے ان کی بات سے زیاده کسی بات کوعزت دی تو تمهار ہے اعمال ضائع ہوجا کیں گے۔ جب بیر پیناچل جائے کہ بیہ بات حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بیہ پیندا ہے گئ بینا پیندا ہے گی ہے تو اس کے علاوہ کوئی چیز پہندیا ناپہند کرنے سے اعمال ضائع ہوجائے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بیہ بات کافر کو سمجھ نہیں آسکتی۔مومن کے لیے یہی سعادت ہے کہوہ بہجانے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیغمبر بناتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام کی رونق ہے۔ انکار کرنے والا بھی اللہ کانام فے رہاہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔اس سے پوچھوکہ کوئیس مانتے؟ تو وہ کھے گا کہ اللہ کوئیس مانتا۔اس

ہے کہواگر اللہ نہ ہوتا تو انکار کیے کرتا۔ تو وہ اس کا انکار کیے جارہا ہے جو کہ ہے۔ کیونکہ نہ ہونے والی چیز کا تو انکار ہی نہیں کرسکتے۔ انکار کرنے والا بھی اللہ کے ساتھ بحث كرتاجار ہائے مانے والا بھى الله كى بات كرر ہائے۔ دنيا كے اندر ذكر انکار بالتلیم سارے کا سارا بندے کے ذریعے ہور ہاہے۔اللہ تعالی خودتو نہیں بو نے اور ساری بات دنیا کے اندر انسان کے ذریعے سے ہے۔ میں نے آپ کو يهلي ميربات بتائي تقى كدوه مقام كون ساب جہال فانى بنده بميشدر بنے والے خداسة شناه وجاتا ہے یا ہمیشہ رہنے والاخدا فانی انسان کے ذریعے اپنی بات کرتا ہے۔ تو وہ کوئی مقام تو ہوگا۔ اس مقام کومومن مانتے ہیں اور اس مقام کو کا فرنہیں مانے۔ لین کر میں تم سے وہ بات کررہا ہوں کہ جھے جس کا حکم ہوا'۔ ریکم کب ہوا؟ ریج بھی کیسے ملتی ہے؟ بیرکون سے پوسٹ آئس کی چھی ہے؟ جریل امین پیغام کے کرکیسے آتے ہیں؟ وحی کیسے ہوتی ہے؟ الہام کیا ہوتا ہے؟ بیسب کافر کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔اگر اُسے بیربات سمجھ آجائے تو وہ کافرنہیں رہ سکتا۔تو ہیر مانے والول کی بات ہے۔ نہ ماننے والول نے ایک مرتبہ کہا کہ لوایک اور بات سنؤ وہ کہتے ہیں کہ اب معراج شریف ہوگیا ہے۔حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كه بحصى وج ملا الله كے پاس جانے كاموقع ہوا۔ كافروں نے كہا كه كيا بيہ ہوسكتا ہے؟ ماننے والوں نے کہا کہ اگر آپ میہ بات فرمار ہے ہیں تو میہ وسکتا ہے۔ بس میہ ایمان کا درجہ ہے کہ اگر آپ فرمارہے ہیں توبیہ وتا ہے اور اگر آپ نے ہیں فرمایا تو پھر میہ بات نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بیہ بات بنائی تھی۔اب دوبارہ س لو-مثلًا تجی بات رہے کہ آج جمعرات کادن ہے۔اس بات کی اگر تحقیق کرنی ہوتو

آ ہے آج کا اخبار دیکھ لیں یا کسی اور سے بوچھ لیں۔ بیالی سیائی ہے جس کی تحقیق ہوسکتی ہے۔ پینمبرصلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا پینمبروں کے ذریعے جوصدافت دنیا کے اندر آرہی ہے اس کی تصدیق نہیں ہے بلکہ تصدیق ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔مطلب میرکہ وہ جو دنیاوی بات ہورہی ہے اس کی تصدیق ہو عتی ہے کہ آج جمعرات ہے آیے بے شک تصدیق کرلیں شام کا وفت ہے بیرتصدیق کرلیں اتنے ہے ہیں میصدیق کرلیں۔ تو ہرصدافت کی تصدیق ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو اس کی تصدیق نہیں ہے بلکہ اس کی تسلیم ہے۔ چونکہ آپٹر مارہے ہیں اس لیے اللہ ہے۔ وہ اللہ کریم کہاں ہے اللہ کیسا ہے وہ ظاہر ہے تو باطن کیوں ے باطن ہے تو ظاہر کیوں ہے اللہ اوّل ہے تو آخر کیسے ہے آخر ہے تو اوّل کیسے ہے عزت دینے والا ہے تو ذلت کیوں وقتاہے ذلت دینے والا ہے تو عرت کیوں دیتا ہے اللدرزق دیتا ہے تو غریب کیوں کرتا ہے غریب کرتا ہے تورزق کیوں دیتا ئے زندگی دے رہاہے تو گھرموت کیوں دیتا ہے.... جب تک پیٹمبر پراعتا دنہ ہو ہیہ با تیں سمجھ بیں آتی۔ دنیا کی سب صداقتین Verifiable بیں آپ ان کی تصدیق كركت بين متحقيق كركت بيل كين پيغمبروں كے ذريعے جن صداقتوں كا ذكر ہور ہا ہے اس کی تصدیق نہیں ہوسکتی۔مثلاً موت کے بعد ایک زندگی ہے۔اب مرنے کے بعد ہی اس کی تصدیق ہوگی۔انبان کیے گا کہ پہتہیں مریں گےتو کہاں ہوں کے۔ دین کے پاس اس کی تقدیق مرنے سے پہلے ہے۔ اگر میہیں کہ جنت ہے تونه ماننے والا کھے گا کہتم مجھے بتار ہے ہوکہ جنت ہے مجھے تو وہ چیز بتاؤ جو میں ویکھ لوں تم تو بیر کہدر ہے ہوکدایک جنت ہوگی حوریں ہوں گی اس کے بیجے نہریں بہہ

ر ہی ہوں گی .....تو ہیکہاں پر ہے؟ ماننے والا کہے گا کہ بیمر نے کے بعد ہوگا'جب ہم نہیں ہول گے بھرہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کافر کیے گا کہ ہڈیاں گل گئیں تو انسان زندہ کیسے ہوگا' یہ کیسے ہوسکتا ہے بیرتو بڑی مشکل بات ہے۔اللّٰدکریم نے اس کا بیٹوت دیا کہ جو پہلی بار بیدا کرتا ہے اس کو دوبارہ بیدا کرنا کیامشکل ہے۔انسان کے پہلے پیدا ہونے میں اس کی اپنی کیادلیل تھی میاللہ کا تھم تفاجووه پیدا ہوگیا'یا توتم بیہ بتاؤ کہ پہلی بار پیدا ہونا کون سا آ سان ہے۔الٹدکریم نے بڑے شوت دیے ہیں۔اس نے کہا کہتم کہتے ہوکہ مجھے دوبارہ پیدا کرنامشکل ہوگاتو رہے پہاڑ دیکھو بھی تم نے اونٹ کو دیکھا کیف خیلقت کہ میں نے اسے کیسے بیدا کیا۔اگر بہاڑ اور اونٹ کو بیدا کرنامشکل نہیں ہےتو پھرانسان کو دوبارہ بیدا کرنا ہمارے لیے کیامشکل ہے۔تو پہاڑ کو دیکھؤ پہاڑ کے دامن میں مٹی ہے اور مٹی میں سے دریا بہدرہا ہے پہاڑوں پر درخت بادل اِدھر چلے آرہے ہیں بادل اُدھر چلاجار ہاہے بچھلی تیرتی ہے پرندے اُڑتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے اور مرجا تا ہے .....کیکن ابھی تک تمہیں بات سمجھ ہیں آئی۔تم پیدا ہوئے اور اتنے بڑے ہو گئے ہو مگرابھی تک تمہیں خداسمجھ نیں آیا ..... تو بیالٹد کریم کے ثبوت ہیں کہتم چھوٹے سے تنھے اور پھراتنے بڑے ہو گئے۔اب بیہونا کیا ہے نہ ہونا کیا ہے تمہاری آئکھ کیا ہے آئکھ میں بینائی کیا ہے اگر صرف بینائی ملتی اور نظارہ نہ ملتا تو بینائی کس کا م کی؟ اوراگر نظارے ہوتے اور بینائی نہ ہوتی تو نظار ہے کس کام کے۔تو نظارہ بھی ملااور بینائی بھی ملی'اور بیسپ کرنے والااللہ ہے۔ نوحمہیں پیربات سمجھ تی جا ہے كماللدك ليكيامشكل ہے كہ دوبارہ پيدا كردے۔اگرة پ بہت بار كى سے دنيا

كوديكيس تو پھر آپ كوخالق اكبر كى تمجھ آئے گى كەدە كياہے۔ اور آپ كائنات كى وسعوں کو دیکھیں تو ایسے ایسے ستارے ہیں کہ زمین سے کروڑوں Million Times بڑے ہیں اور دور ہیں۔ اگر اور باریکی کی طرف جا کیں تو ایٹم کے اندر البيكشران اوريروثان كےعلاوہ بھی آور واقعات ہیں۔تو اللّٰدگی خلیق اتنی بار بیک بھی ہے اور اتن وسیع بھی ہے اس میں اتن ورائی ہے کہم اس بات کو بھی بیں سکتے۔ اگر آپ درخت کاایک پیتاد کیولیل بے شک اندر سے اس کی تحقیق نہ کرو بلکہ صرف او پر سے اس کی ہیئت دیکھ لؤشکل دیکھ لؤ Form دیکھ لوتو آپ کو بھھ آ جائے گی۔ آپ ا پناایک بال دیکھ لیں کہاس کے اندرخون ہے خون چل رہاہے آپ اینے کھانے كالقمه ديكيلؤ لقمه كندم كابهوتائ كندم سي كتن كرشيم بهوجات بين أتكهول مين بینائی آ جاتی ہے ذہن میں بہجان آ گئ کانوں میں اس کی طاقت گئی توساعت بن گئی .... تو گندم نے اندر جائے کیا تھیل کردیا۔ بید چیز تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ؟ بےرنگ زمین بےرنگ نیج آور بےرنگ یانی ..... تینوں بےرنگ ملے تو ان میں ئیرنگ کیسے بیدا ہوگیا' رنگارنگ پھول کیسے نکل آئے۔تو بیغور والی بات ہے کہ نیج بھی رنگین نہیں ہے زمین بھی رنگین نہیں ہے اور یانی بھی رنگین نہیں ہے تو بیرنگ كہاں ہے آگيا۔اگران باتوں كى سمجھ آجائے تو پھر پينة چلتا ہے كہ الله كيا ہے۔ تو اللّٰدكريم كى بيه بانتيل مجھنے والى ہيں۔اللّٰد تعالٰی نے آپ سے بيفر مايا ہے كہم غور كرو تو میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تم پہلے میری کائنات پیغور کرو' ستاروں برغور کرو ٔ ذرّوں بیغور کرو صحرا بیغور کرؤ ساحل بیغور کیرؤ سمندر بیغور کرؤ ا ہے ہونے یہ غور کرو .....اگرایک بارپیدا کرنامیرے لیے مشکل نہیں ہے تو دوبارہ

پیدا کرنا کیامشکل ہے۔اللد کریم نے فرمایا کہ کیاتم نے بھی خزاں دیکھی ؟خزاں کو ویکھیں تو درخت وہران ہیں ٹنڈ منڈ ہو گئے جل گئے سڑ گئے ..... پھراللہ نے ایک ہوا چلادی اور درختوں میں کو بیس اسٹنین بھول نکل آئے نیل آئے۔ نکل آئے۔ تو اللہ ایک ہوا جلاتا ہے تو آبادیاں ہوجاتی ہیں اور دوسری لہر جلاتا ہے تو موت یے مرایک لہر چلا دے گاتو سب زندہ۔اللہ کے لیے مشکل کیا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اللّٰدوہ ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔مشکل کاتو سوال ہی پیدا نہیں ً مہوتا۔اللد کریم نے بیہ جو کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی تو کا فروں کو بیہ بات سمجھ نہ آئی۔ جب تک آپ کسی پیٹمبر کو نہ مانیں بیہ بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ مرنے کے جربے سے پہلے وہ مرنا کیسے مان لیں۔ توبیدہ حقیقتیں ہیں کیدہ صدافت ہے جس کو Verify نہیں کیا جاسکتا بلکہ صرف مانا جاسکتا ہے۔ مثلاً بیصرف مانا جاسکتا ہے کہ جنت ہے مرنے کے بعدایک زندگی ہے بیجی مانا جاسکتا ہے۔توبیہ بات مانے والا مانے گا۔ اس کو بیام کس نے دیا؟ تجربے نے بیس دیا۔ باقی ساری صداقتیں تجربے کی ہیں میصدافت جوہے بیاطلاع کی ہے اور اطلاع جس کی ہے وہ ذات صادق ہے اور صادق وہ ہیں جواللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں۔ یہ بات کافروں کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ بیروہ صدافت ہے جس کا آپ تجربہ بیں کرسکتے بلکہا ۔۔۔ صرف سلیم کر سکتے ہیں۔ اس میں شخفیق کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ہم لوگ تجربے کی دنیا میں رہتے ہیں۔مثلاً میہ کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے کیا ہوگا' تو وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کریہ پیتہ جلے گا۔اب اگر اُسے بیہ کہوکہ مرنے کے بعد سے پتہ جلے گا تو وہ نہیں مانے گا۔اگر وہ مان لے تو

62

آسانی ہے اور نہ مانے تو تحقیق نہیں ہوسکتی تجربہیں ہوسکتا۔ جنت آپ کوکوئی نہیں د کھائے گا خدا کوئی نہیں د کھائے گا خدا کی آواز کوئی نہیں سنائے گا بلکہ پیٹمبر کہے گا كه خدانے مجھے سے جو بات كى ہے ہم وہ سنار ہے ہيں ہم وہ بتار ہے ہيں جواللہ نے فرمایا۔کا فرکہتاہے کہ بیہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔اسی کوتو کا فرکہتے ہیں۔ورنہ کافراس زندگی کا کافرنہیں ہے بیاری کا کافرنہیں ہے ضرورت کا کافرنہیں ہے وہ ہیتال بنائے گا'اجھااخلاق رکھے گا'سے بولے گا مگریٹبین مانے گا کہسب بندوں میں سے ایک بندہ پیٹمبر کیسے بن گیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پیٹمبروہ ہوتا ہے جس کی بیعت اس کا چیا بھی کرے اس کا اہا بھی کرے اولا دبھی اس کی بیعت كرے۔ لینی اس کے دین پر چلے۔ توباپ کے ساتھ بھی بیوا قعہ ہوا' چیا کے ساتھ بھی۔وہ لوگ جیران ہتھے کہ بیتو ہمارا بچہ تھا' بیاتنی بڑی بات کیسے ہوگئی۔انہوں نے کہا ہے بردی بات ہی بس خدا کی بات ہوتی ہے۔ کا فروں نے کہا کہ خدانے بھی کمال کردیا ان کو پیغمبری دینے دی اور ہمیں بات ہی نہیں سمجھائی ۔ تو بیہ ہوتی ہے برسی بات ـ تو كافركوبه بات مجهز بن آتی اورمومن بیرکهتا ہے كه بیالله كی شان ہے وہ جس كود \_\_ \_ توماننے والا بيرمانتا ہے كه بيراللد كى شان ہے وہ جس كو جا ہے دے ديے بير اس کی مرضی ہے جس کو چاہے عطافر مائے اس کاشکر ہے کہ ہمار نے قریب ہی ریپز عطا ہوگئی۔اور جو کا فرہوتا ہے وہ بیر کہتا ہے کہ بیہ بات ہمارے قریب کیسے ہوگئی۔نہ ماننے والے آخری دم تک نہ مانے ابوجہل جوتھاوہ ابوجہل ہی رہااور ماننے والے مان گئے۔ تو کہانی اتن ساری ہے۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ لہذا کا فرجو ہے ایک بات کا کا فریخ اس کا اور کوئی جھکڑانہیں ہے اس کاصرف رسالت کا جھکڑا ہے۔جو

٣ دمى اللَّدكو مانيخ والا هو ُصرف تو حيدكو مانيخ والا هواور رسالت كونه مانے وه آ دمى ہمارے خیال میں کافر ہے۔ ہم اس کونہیں مانے۔ پچھلوگوں کے بارے میں كهاجاتا ہے كەرە اندر سے مسلمان تىخ كىكن وە باہر سے مسلمان كيول نہيں تھے؟ ان کو open مسلمان ہونا جا ہیے اور پھروہ مسلمانوں کے اندر ہی رہے۔تو بیا یک واقعہ ہے۔اس واقعہ کاراز کھلے گاکسی وفت جا کر ..... بہرحال رسالت کے انکار سے Compromise نہیں ہے لین رسالت کے منکر کے ساتھ Compromise نہیں ہے۔اللہ کامنکر ہے ہی کوئی نہیں۔جو کہتا ہے کہ میں خدا کوئیں مانتا' وہ بھی مانتا ہے مثلاً جس شخص کی آئکھ میں آنسو ہیں وہ خدا کامنکر ہوہی نہیں سکتا' جس شخص کو کسی بھی شخص سے محبت ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہوسکتا' جس شخص کو بھوک گئی ہے وہ خدا کا منکرنہیں ہوسکتا' جس کو نبید آتی ہے وہ خدا کا منکرنہیں ہوسکتا' جس شخص کو بیاری میں تکلیف ہوتی ہے وہ خدا کامئرنہیں ہوسکتا' جس شخص کواولا دکی تکلیف ہوتی ہےوہ خدا کامنکرنہیں ہوسکتا'جس کو باپ کے مرنے کاافسوس ہوتا ہےوہ خدا کا منکرنہیں ہوسکتا.....تو کوئی خدا کا تو منکر ہوہی نہیں سکتا۔منکر کہاں ہے؟ انکار کہاں ہے؟ رسالت كا۔ اور يہيں بر ہى ہمارى بحث ہے۔ ہندوستان كى تاریخ میں ايك بورا واقعہ ہے اور نگزیب بادشاہ اور سرمد شہیر گا۔لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ بیہ کہا کہ آ گے چھنیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر آ گے چھنیں ہے تو اس کی گردن أثرادو - جب كردن أثرادى توكيت بي كدأن كخون سي نكلا محمد رسول الله .... كهتم بين كدأن مين اتناادب تقاكه وه وجود كى حالت مين مه حدمد رسول الله

نہیں کہ سکتے تھے۔آپ بات بچھ رہے ہیں؟ کہ وجود کی ناپا کی کیا ہے؟ کہ اس حالت میں وہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ ادب کا ایک مقام ہے۔ اور گتا فی کا حبی یہی مقام ہے کی کہ نام نہ لینا گتا فی ہے اور نام نہ لینا بھی انہنا کا ادب ہے۔ کی سے پوچھا گیا کہ کیا تم صفور پاک کا دیدار کرو گے؟ اس نے کہا کہ نیں۔ جو' نہیں' کہنا ہے وہ گتا نے ہے اور جو ' نہیں' کہنا وہ بھی بڑا ہؤ دب ہے۔ وہ کہنا ہے کہ میں اور آپ کا دیدار؟ میں اس قابل نہیں ہول نہ میری آ تکھیں اس قابل ہیں اس وابل نہیں ہول نہ میری آ تکھیں اس قابل ہے اس لیے میں دیدار کے قابل نہیں ہول اس بیں اور نہ میری ذات اس قابل ہے اس لیے میں دیدار کے قابل نہیں ہول اس کی بات ہی نہیں ہول تو ہو ہو ہو ہم پر بان ہیں دیدار کا دعویٰ میرے بس کی بات ہی نہیں ہول تو وہ گئی ہے کہ میں ما نتا ہی نہیں ہول تو وہ گئی ہا تہ نہیں ہول تو وہ گئی ہے کہ سے گئی بات بڑے قیدار نظے گئی ہے کہ اس میں ایک بات بڑے نقطے کی ہے کہ ۔

کافرِ عشق ہوں میں بندہ اسلام نہیں بت برستی کے سوااور مجھے کام نہیں

یہ بات کہنے والے بڑنے عالم اور پیر ہیں۔ کافر نہ محدی لذت ایماں چہشناس

یہ بات کہنے والے بڑے بزرگ اور پیر ہیں۔ گویا کہ ایمان اگرقوی ہوجائے تو جو فقرہ کہا جاتا ہے وہ عام طور پرتب کہا جاتا ہے جب کفرقوی ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ ایمان اگر قوی ہوجائے تو عام طور پر ایسی بات کہی جاتی ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کؤ اللہ ہی اللہ ہے کہا کہنا ہے اُس نے ..... تو وہ بے باک بات جائے ہیں اللہ کؤ اللہ ہی اللہ ہے کہا کہنا ہے اُس نے ..... تو وہ بے باک بات

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

کرجاتا ہے۔ وہ آیی بات کرجاتا ہے جیسا کہ نہ مانے والا کرتا ہے۔ تو مانے والا کہہ جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ تھیک ہے اصل میں تو بات حضور کی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ ایسی بات کرجاتا ہے جونیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ کافر گتاخی میں وہ بات کرتا ہے اور مومن وہ بات بحل فی میں کرجاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی بات بھی کہہ جاتا ہے کہ زیاوہ سے زیادہ اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گالیکن میرے دل سے حضور پاک کی محبت تو نہیں نکال سکتا۔ ہے کہ بھی ادب والا آدی۔ وہ کہتا ہے کہ نما زیڑھاں کہ میں تئیں قل دیکھاں میکوں کعبہ بھل گیا ای

توالی بات بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم جج نہیں کرتے ..... بظاہر یہ بڑا گتاخ فقرہ ہے۔ گتاخ اس لیے ہے کہ اس نے جج سا انکار کیا ہے اور مومن اس لیے ہے کہ گھر میں جج ہور ہا ہے ، صبح شام ، دن رات جج ہور ہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ دور ہوتو ہم دیکھنے کے لیے جا کیں ، دل میں ہوتو ہم کہاں جا کیں ، پھر جانا کہاں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بیسب آگے جا کے برابر ہوجاتا جا کیں ، پھر جانا کہاں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بیسب آگے جا کہ برابر ہوجاتا ہے۔ ماننے والوں نے ایسے ایسے فقرے کہ ہیں کہ درمیان والے جولوگ ہیں انہوں نے ان فقرول سے شریعت سے باہر جانے کا راستہ لیا ہے۔ سڑک کے کا راستہ لیا ہے۔ سڑک کے کنارے دریا کے پاس اللہ کی یاد میں کوئی اللہ کاولی بیٹھ گیا۔ کنارے دریا کی جوالت ہوتی اب وہ نماز کی انتہائی حالت میں ہے۔ اس لیے بعض اوقات منکر کی جوحالت ہوتی ہے تو مومن کی وہی حالت ہوتی ہے۔ آپ میری بات سمجھے ہیں؟ تقریباً برابر۔ اس لیے جن بزرگوں کود کھر آپ کو لگے کہ پچھ جاوز ہوگیا ، شریعت کے علاوہ بات

ہوگئ ہے مثلاً' اناالی 'جوہے شریعت کے علاوہ ہے تو وہ اللہ ہی اللہ ہے۔ بیہ کیسے الله بى الله يب السكو بهانسى لگادو ـ تووه بهانسى لگ گئے ـ بيه جو' اناالحق' كہنا ہے رہین صدافت ہے اور ماننے والے کی انتہائی حالت ہے اور رہیجو ہے رہا نکار كرنے والے كى بھى انتہائى حالت ہے۔صاحب شريعت نے إسے انكار كہدكے أنبيل سُولى چرْها ديا اور ماننے والے نے اسے اقرار کہہ کے کہا کہسُولی کے اوپر اب دیدار ہونا ہے وہ خود ہی آئے گا۔اگروہ دار پر چڑھائے گاتو داریہ ہوگا اگر سنگ در بار پر بلائے گا تو سنگ در بار پر ہوگا۔ تو بیر باتیں بالکل برابر برابر کی ہیں۔ درمیان والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے درمیان والے لوگ یہ بات فائنل سوج لیں کہ شریعت فائنل ہے ادب کے ساتھ۔ جوں جوں ایمان قوی ہوتا جائے گا' ہے باک باتیں الی ہوتی جائیں گی جونہ ماننے والوں میں نہیں۔اس طرح پھربات آسان ہوجاتی ہے۔لیکن نہ ماننے والے گستاخ ہیں۔اور بےباک آ دمی جو ہے وہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قریب رہنے والا آ دمی تقریباً قریب ہی ہوجا تا ہے۔ پھر دور رہنے والے کی کیفیت اور قریب رہنے والے کی کیفیت برابر ہوجاتی ہے کافی برابر ہوجاتی ہے۔ بس درمیان میں رسالت کافرق ہے اور وہ ایمان اگر توی ہوجائے تو پھر بات محفوظ ہوجاتی ہے۔ درنہ جتنے بھی کنگوٹا باند صنے والے نقیر ہیں مجذوب فقیر ہیں ''غیرشری ' فقیر ہیں مولوی نہ ہونے والے ہیں ' صاف ظاہرہے انہیں تو بھالی لگادین جا ہے۔ لیکن بیرارے قریب ہیں۔ دنیا کے اندر بہتی دروازہ عین علم کے مطابق ہے اورلگتا ہے کہ عین علم کے علاوہ ہے۔انہوں نے کہا کہ بیٹم ہے کہ جوایک دفعہ یہاں سے گزر گیا وہ جنتی ہو گیا۔ بیٹھیک ہے

کیونکہ بیراسی دنیا میں ایسا ہونا جا ہیے۔جس آ دمی کو بینة نہیں ہو گا اور وہ بھیڑ میں شامل ہوگیا تو بھیڑ ہی اُسے اُدھر پہنچا دے گی۔ نیک ہجوم میں شامل ہونے والا ہجوم کی اپنی Dynamics میں سے پاس ہوجا تا ہے گزرجا تا ہے۔ یہ ہجوم کی تلاش اور سیح سنگت کی تلاش سفر کرنے کی ہروفت کی احتیاط سے بیجادیتی ہے۔ کیا کہا؟ سفر کے اندرا حتیاط سے بیخے کا آسان طریقہ سیے کہ آپ سے سنگت اختیار کرلیں۔ سنگت سیح ہوگی تو بھر ہر بات پہر ہیں چنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں سیح جار ہاہوں كنہيں \_گروہ كے ساتھ جلنے والا عام طور يرمخناط ہونے سے نئے جاتا ہے۔ وہ ميلے کے ساتھ جار ہا ہوتا ہے۔میلہ کمراہ ہیں ہوتا۔ ہجوم کمراہ ہیں ہوتا۔ کثرت عام طور پر گمراه بین ہوتی ....اس لیے آپ بید تکھو کہ کا فرکو سیمجھ بیں آتی کہ بیٹمبر کیسے بنیآ ہے۔بات سمجھ آئی؟ بہ بات یا در کھنے والی ہے۔ پیغمبر کی بات کیسے بھھ آسکتی ہے کہ ا یک بندہ باقی بندوں میں پیٹمبر کیسے بن جاتا ہے۔ ہےتو وہ بھی بندہ 'اس کے بھی ماں باپ ہیں پیغمبر کا بھائی جو ہے وہ بھائی ہے اور وہ پیغمبر ہیں ہے پیغمبر کا باپ جو ہے وہ پیغمبر کا باپ ہے لیکن وہ پیغمبر ہیں ہے پیغمبر کی اولا دُ اس کی اولا دنو ہے لیکن پیغمبرنہیں ہے۔ پیغمبروہ ہے جس کو پیغمبر بنایا جائے اور پیداللہ خود بناتا ہے۔ پید كائنات جوہاں میں اللہ نے مانے والا بنادیا اور اس کومنوانے والا بنادیا۔ بیاللہ کی بات ہے! اس کو بھھنا جا ہے۔ بات Clear ہوگئ؟

اب بولو ..... کوئی اور سوال ..... بات ساری نیت کی ہے۔ اگر انسان صدافت کی اور اللہ کے راستے کی نیت کے چلے تو عام طور پراُس کے گراہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کیونکہ نیت کے ساتھ ہی مطابق ہی اللہ کریم

اس سے تعاون فرمادیتے ہیں۔ اعمال کونیت سے ہی پھل ملتا ہے۔ اگرانیان کی نیت اچھی ہوتھ عام طور پراس کے ہم سفرا چھے ہوجا کیں گئے منزل اچھی ہوجائے گئ رہنما اچھے ہوجا کیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا تا ہول۔ ایک وفعہ حضرت امیر خسر ہے جب پہلی بار حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیا ہے سے ملنے گئے تو انہوں نے اندر دوشعر لکھ کے بھیج تا کہ پیرصا حب کوسوال کر کے آزمایا جائے ہے۔

توآل سلطال که بر ایوانِ قصرت کبوتر گردو فرد و مستمند به بر در آمد فردو بیاید اندرول یا باز گردد

لیمی آب ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کے ل پر کبوتر بیٹے تو باز بن جاتا ہے میں غریب طریب اسے بادشاہ ہیں کہ آپ کے ل پر کبوتر بیٹے تو باز بن جاتا ہے میں غریب ضرورت مند آپ کے در بار میں اندر آجاؤں یا یہاں سے چلا جاؤں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ

بیاید اندرون مردِ حقیقت که باما یک نفس جمراز گردد اگر البه بود آل مردِ نادال ازال راج که آمد باز گردد

لیمنی اگرتو مردِحقیقت ہے تو اندر آجا' اندر چلاآ' کھے میں آشنائے راز بنادوں اور اگر تمہیں کوئی دنیاوی تمناہے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا

جا.....تواگر وه حقیقت شناس ہے تو اُسے وہ راز آشنا کردیں گے اور اگر دنیاوی طلب گار ہے تو اس راستے پیورا واپس چلا جائے۔ان کے اندر تو سیح طلب تھی وہ اندرة مي مطلب بيكه طلب ايك اليي چيز ہے كه آپ اين انجام كوائي طلب کے نام سے پہچان سکتے ہیں۔ دل میں سوچو کہ آرز وکیا ہے طلب کیا ہے؟ آگروہ الله کی ہے تو بیطلب ناکام نہیں ہوسکتی عملاتے میں ناکام نہیں ہوسکتی مراہ دور میں ناکام نہیں ہوسکتی کافروں کے دلیں میں بھی آپ کوالٹدل سکتا ہے کیونکہ اللہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ وہ ساری کائنات میں ہے۔ کائنات کے اندرآپ جس مقام پر ہیں وہاں اللہ کا ملنا آسان ہے۔ اگر آپ سچھلی کے پیٹ میں ہیں تو بھی اللہ کا ملنا آسان ہے۔ صحت میں اور بیاری میں بھی اللہ مل سکتا ہے۔ اگرا ہے کی طلب دنیا کی ہے تو بیرتو بھی پوری نہیں ہونی ' جا ہے رینی کے نام پر ہویا بدی کے نام پر ہو۔ نیکی کے نام پر بہت سے لوگوں نے دنیاوی طلب کی ہے۔ لوگ دعا کرواتے ہیں کہ پیسے زیادہ آ جا ئیں گھرہم جج کریں گے۔ پھر دعا قبول ہوئی' کارخانہ چل گیا مگر جے نہیں کیا۔ کہتا ہے وقت نہیں ملائر کی مصروفیت ہے۔ تو نیکی کے نام پرلوگوں نے دنیا کی بہت طلب کی ہے۔ جواز کیا بناتے ہیں؟ بیبہ ہونا جا ہے اس سے خدمت خلق کروں گا۔ خدمت خلق کے نام پرلوگ اینے آپ سے محروم ہو گئے۔ تو آپ اپی طلب کو دیکھیں کہ کیا طلب صادق ہے کیا طلب اللّٰد کی ہے؟ تو انشاء الله تعالیٰ آپ گمراه نہیں ہوں گے اور اگر طلب دنیا کی ہے تو کامیاب بین ہوں گے۔ دنیا کی طلب کیا کرنی ہے اگر بادشاہی کرنی ہے تو بھی نقصان ہے۔تواپیے سفرسٹے پہلے رید مکھنا کہ عزم سفر کی نیت کیا ہے کہ آپ کیوں

یکام کررہے ہیں؟ اگر کمی کی نیت اندرہے آسان ہوجائے صاف ہوجائے توسفر
کا پہلاقدم جو ہے وہ آخری قدم ہے۔ اپنے آپ کی اصلاح صرف اتنی کرنی ہوتی
ہے کہ نیت درست ہو پھر پہلاقدم ہی آخری قدم ہے۔ شریعت ایک فارمولا ہے
اور طریقت اس فارمولے کے اندراحیاس یا قوت ہے چلنا آپ نے خود ہی ہے
اور کسی نے آپ کو لے کے نہیں جانا 'بس نیت درست ہوجائے نیت کی اصلاح
ہوجائے اور درمیان میں ہیرا پھیری نہ ہو۔ صاف تھراسفر ہو پھر اللہ ہی اللہ ہوجاتی

كونى اوربات بوجيرلو..... تپ بوليل.....

سوال:-

حواس كاخيال سے كياتعلق ہے؟

بواب:-

احساس کی دنیا یا حواس کے اندرکوئی ایساسٹم ہے طلاحم ہے کہ خیال Clear ہوکے باہر نہیں آر ہا اندر بیتانی ہے۔ آپائی شعر سے بات بڑی واضح ہوجاتی ہے بیتانی ہے۔ آپائی شعر سے بات بڑی واضح ہوجاتی ہے تیری یا دمیں ہوا جب سے گم تیر ہے گم شدہ کا بیحال ہے تیری یا دمیں ہوا جب نے قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے تو یہ کیفیت ہوجاتی ہے۔ انسان کی محویت کا ایسا مقام آ جاتا ہے۔ محویت بعض اوقات بے خوان ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم اوقات ہے کہ کی سفر کے اندر صدافت کے ساتھ کچھ عرصہ چلنے کے بعد جو ظاہری بات ہے کہ کی سفر کے اندر صدافت کے ساتھ کچھ عرصہ چلنے کے بعد جو ظاہری

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

انعام ملتا ہے 'دنیاوی طور پر ملتا ہے وہ محویت ہے۔ نیکی کے سی شعبے میں یاشغل یا اشغال کے سی شعبے میں آ پ خلوص سے چلتے جا کیں تو نتیجہ محویت ہے۔ محویت کا معنٰی میہ ہے کہ انسان جس چیز سے محویت حاصل کرتا ہے اس چیز سے بھی غافل موجا تا ہے۔ پھروہ کہتا ہے کہ تیرے خیال میں ایسامحوہ وگیا کہ تیرے آنے کا بھی علم نہیں ہے ۔

بے نیاز ہوش کتنا ہے نیاز ہوش تھا نہیں معلوم کوئی زینت آغوش تھا بیبین معلوم کوئی زینت آغوش تھا

وہاں پر میرسی پہنہیں ہوتا کہ انسان کیا سے کیا ہوگیا۔ مدعایہ ہے کہ یہ جومحویت ہے یہ استغراق ہے بہلے کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد استغراق آ جاتا ہے۔ محویت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جنون پختہ ہیں ہے۔ محویت کا معنی میہ کہ منم محو خیال اُو نمی دانم کیا رفتم شدم غرق وصال اُو نمی دانم کیا رفتم شدم غرق وصال اُو نمی دانم کیا رفتم

کہ میں اُس کے خیال میں اتنا محوتھا کہ پہ نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا اور اس کے وصال میں گم ہو کے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جانا کہاں تھا اور چلا کہیں اور گیا۔ یہ محویت کا ایک درجہ ہے۔ اس کے بعد استغراق آتا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ چر ہمہ عالم بیغی ایک ہی عالم ہے پھر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ''دفتم'' والی بات نہیں ہوتی کیونکہ تب استغراق آجا تا ہے۔ استغراق والے پر ہروقت ایک ہی وقت ہوتا ہے ہر کیفیت ایک ہی کیفیت ہوتی ہے وہ دکھ میں ہنتا ہے اورخوشی میں روتا ہے۔ استغراق کا عجب عالم ہوتا ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے ہر کیفیت ایک ہی کیفیت ہوتی ہوتی ہوتی ہے وہ دکھ میں ہنتا ہے اورخوشی میں روتا ہے۔ استغراق کا عجب عالم ہوتا ہے

كداس كوية بين چلنا كدكيات كيابوكياب استغراق عام طوريران كوملتا بيجن کواس سفر میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ محویت ہرآ دمی کے لیے انعام ہے مگر استغراق۔ اُن کے لیے ہے جن کواش سفر میں کوئی کام کرنا ہو جس سے کوئی Contribution کرانی ہو۔ بیکویت کی آگل تنے ہے۔ کیونکہ وہ صحف محویت میں ہوتا ہے اس لیے اس كاخيال واضح نہيں ہوتا' اس كے خيال كا رُخ نہيں بنتا محويت كامعنى بيہے كه میں چلاجار ہا ہوں۔اُسے بیہ پہتاہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے چل رہے ہیں اور بس چل رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو بہتر بہ ہوا ہو کہ بھی آپ محویت کے عالم میں اپنے گھرکے آ گے سے گزرجا ئیں۔ابیا ہوسکتا ہے۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ محویت میں اس بات سے بھی آشنا نہ رہیں جس بات نے بیمویت دی ہے۔ بھی ابيا بھی ہوتا ہے کہ جب ثم بڑھ جائے شدیت عم بڑھ جائے تو انسان اس کو بھی بھول جاتا ہے جو ریم دے گیا۔ اہل سے پوچھو کہ کون ساواقعہ تھا جس نے تم دیا تھا تووه کہتاہے اب توعم ہی عم ہے وہ واقعہ یا دہیں رہا اس واقعہ کی بات چھوڑ و۔اب تو ہرواقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ جب کوئی بزرگ بارشتے دارمرتا ہے تو پہلی بارا تھے روتی ہے۔اب وہ کہتاہے کہ آئفرونی ہی رہتی ہے اب بیس پنة کہ کیاہے ہرواقعہ ایک واقعہ ہے ہم ایک ہی عم ہے آج کادن بھی کل کی طرح گزراہے ۔ آج کا دن بھی قیامت کی طرح گزراہے جانے کیا بات تھی ہر بات پر رونا آیا جب انسان كا دل عمكين موتا ہے تو ہر بات بيرونا آتا ہے ہروفت رونا آتا ہے۔ تو محویت میں انسان کی ریمیفیت ہوجاتی ہے۔محویت جو ہے ریمطا ہے۔ ریم ہرایک

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

کے لیے ہیں ہوتی۔ محویت عام طور پر محبت میں ہوجاتی ہے محویت خیال میں ہوجاتی ہے محویت میں بیخیال نہیں رہتا کہ میراخیال کیا ہے محویت میں نام بھی یا دہیں رہتا۔ اس سے پوچھو کہ آپ کا نام؟ کہتا ہے کیا نام ..... آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وُ کھے ہے آیا ہوں۔ کہاں جارہے ہیں .....عم میں جارہا ہوں۔ تو اس کو تجھ یا دہیں رہتا' سارااتہ پیتہ بھول جاتا ہے۔اس سے پوچھیں کہ آپ کا پیتہ؟ تو وہ كہتا ہے كيا پية ..... تو محويت ميں عام طور پر بيروا قعه موجا تا ہے۔ اس ليے آپ بير دیکھیں کہ عام طورَ پرمحویت والے جولوگ ہوتے ہیں وہ گھرسے تقل مکانی کر کے كہيں جلے جاتے ہیں۔ان كاكوئی گھر رہتا ہی نہیں ہے انہیں گھر گھر نظر نہیں تا تا اور باہر باہر نظر نہیں آتا بلکہ بچھ نظر نہیں آتا کیونکہ محویت ہے کوئی ایک خیال ہے کہ انسان چل رہاہے۔ بلکہ خیال کا چبرہ بھی نظرنہیں آتا۔محویت ایک بڑی زبر دست چیز ہے۔ محویت ہی آپ کو دنیا کی آلائش سے بیاسکتی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے پہلے دن آپ کوایک بات بتائی تھی کہ اگر رات کا اندھیر اہواور راستہ سجھائی نه دے رہاہونو دور جلنے والا جراغ رشیٰ تونہیں دیتالیکن آپ کا سفر تھیک کر دیتا ہے۔ قطبی ستارہ روشی نہیں دیتا لیکن آپ کا رُخ ٹھیک کردیتا ہے کہ قطب کرھر ہے۔ گویا کہ توبت ایک ایباقطی ستارہ ہے کہ آپ کے سفر کا رُخ سیحے کر دیتا ہے اور آ پ سے حلے جاتے ہیں۔ مویت آپ کامیٹر ہے کہ آپ ٹھیک جارہے ہیں۔ اس کیے میاجی کیفیت ہے۔ میخیال کے احساس تک خیال کا ادنی حصہ ہے اور جب اس سے اگلاحصہ آجائے تو صاحب خیال بھی آشنانہیں ہوتا کہ خیال کہاں سے آیا ہے۔شروع میں پہنہ ہوتا ہے صاحب خیال کو کہ خیال کہاں سے آرہا ہے مثلاً بیہ

خیال اس کتاب سے آیا ہے جومیں نے پڑھی ہے کیدخیال وہاں سے آیا ہے جومیں نے بات سی ہے ۔۔۔۔اگلا خیال کہاں سے آیا؟ یہ پہتہیں چلتا کہ کہاں ہے آرہا ہے۔ وہاں سے اصلی خیال شروع ہوتا ہے جب صاحب خیال کوخیال کی آمد کا پہتہ نه جلے که خیال کہاں سے آرہا ہے۔ بیہ وتا ہے تی خیال ..... بیاجھی کیفیت ہے۔ تب انسان بچھ دیرے لیے تو مفادات کو بھول جاتا ہے۔ تو مفادات کو بھول جاتا ،عم کو بھول جانا 'پریشانی کو بھول جانا اور دفت کو بھول جانا ..... ورنہ تو بڑی دِفت ہے انسان کواس زندگی میں۔ بڑے سے بڑا در دمحویت میں دور ہوجا تا ہے۔وہ آ دمی صبح كو بردايريشان تقامكرشام كونهيك بتوكيا \_شام كوكيا بوكيا؟ شام كودوست المحسيا كيا ـ كيا اس کی بریشانی دور ہوگئ؟ کہتا ہے مجھے پریشانی یاد ہی نہیں رہی۔تو صبح کو سخت تکلیف تھی اور پھر دوست آ گیا۔ تکلیف دور نہیں ہوئی ہے بلکہ Emphasis بدل كيا شفث ہوگيا۔ايها ہوتا ہے كہ انسان براير بيثان ہوتا ہے۔ دوست كہتا ہے كہ چلوسیر کوچلیں۔تو وہ پریشانی کو بھول جاتا ہے ....ایسا ہوتا ہے کہ بیں ہوتا؟ گھر میں اگر کوئی دفت ہو کوئی مہمان آجائے تو دفت دور ہوجاتی ہے۔ تو آپ ذراا پنا Emphasis بدلین تو برانی بربیثانی دور به وجاتی ہے۔ اس کیے فقراء نے ایک اچھا راسته بتایا ہے اور وہ بیر کرزندگی کی پریشانیون میں Hope کا ایک راسته بتایا ہے۔وہ تهمیں گے کہ تم بڑے پر بیٹان ہو گھبراؤنہ کیونکہ وہ انجمی دستک دے گا جس کی تتهمیں ضرورت تھی۔تو وہ آ جائے گا۔ایبانہ ہوکہتم پریثان پائے جاؤ۔وہ آ نے واللے ہیں وہ جن کا تہمیں انظار ہے صدیوں سے۔ پریشان نہمونا وہ آئی جائیں۔ کے۔اگروہ آجائیں تو کہیں ایسانہ ہوکہ تم اپنی کسی گھریلو دفت میں پڑے ہوئیدنہ کہنا

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

کہ میں کچھ بنار ہاہوں

میں بنارہا ہوں جو آشیاں ا اسے برق بن کے جلابھی دے

ایبانه کرنا کچروه جلانے والا آئے کہ نہ آئے۔اس لیے اپنی پریشانیوں کو اتنانہ برهاؤ كهكوئي شے جو آنے والی ہے وہ بھی نہ آئے۔ یریشانیاں تو رہتی ہیں۔ یر بیثانیوں سے بلنے کاراستہ محویت ہے۔ ورنہ پر بیثانی تو پر بیثانی ہے کھے نہ کھھ یر بیثانی تو آئے گی۔اگر میر بیثانی آپ کی اپنی وجہ سے ہے تب بھی ہو گی اوراگر تحسی اور کی وجہ سے ہے تو بھی ہو گی اور اللہ کی مرضی ہے تب بھی ہو گی۔اب پریشانی کیاہے؟ کہتاہے کہسر میں بڑا در دہے۔وہ کھے گا کہا گر در دہے تو پریشانی نہ کر و کیونکہ پر بیثانی ہے درد کے علاوہ ہنگامہ کرنا۔ پر بیثانی کیے کہتے ہیں؟ درد کو برداشت سے باہرنکالنا۔تو در دکو باہرنکا لنے کا نام پریشانی ہے در دکو بی جانے کا نام یریثانی تہیں ہے۔وہ جو درد ہے وہ اندر ہی اندر کاروائی کرتا جار ہاہے۔ در دایک الی بیاری ہے جواندر سے ڈرِل کرتی ہے اور آپ کوختم کردیتی ہے۔ دل عم کواور عم دل كؤدونوں مل كے ايك دوسرے كو كھارہے ہيں۔ تو آپ كھانے دو۔ يريشاني كيا ہوتی ہے؟ درد سے نکلنے کی خواہش۔اوراگر درد سے نکل نہ عیس اورلوگوں سے ذکر کرنا شروع کردیں تو پھر پریشانی شروع ہوجاتی ہے۔اگر بیہ فیصلہ کیاجائے کہ اذبیت گودل سے باہر بیں نکالنا و بان تک نہیں لانا اس کواللہ سے منسوب رکھنا ہے علاج کوالٹد کے سپرد کرنا ہے کسی اور سے ذکر نہیں کرنا' جواندر نکلیف ہے اسے خاموشی سے گزارتا ہے تو اب کمیا تکلیف! اب تکلیف نہیں ہو گی حالانکہ تکلیف

موجود ہے۔ایک آ دمی اگرغریب ہوتو غریب تو وہ اس وفت بھی ہوتا ہے جب کسی کواین غربی کابتار ہاتھا'تو وہ بتانے کے بعد بھی غریب ہے۔تو بتا کے اس نے کیا كيا؟ يريشاني حاصل كى \_ اگرغر بي كوبتانے سے نيج جاؤ برداشت ميں ركھوتو پھر یریشانی نہیں ہوگی۔غربی کا جوذ کر کرتا ہے کہ ہم برے غریب ہیں برے بریشان ہیں تو یہاں سے پریشانی شروع ہوجاتی ہے۔غریب ہیں تو کیا ہوا۔جس طرح وہ امیرے تم غریب ہوؤہ اپ<del>ن زندگی</del> گزار رہاہے تم اپنی زندگی گزارو۔ بیان کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اظہار میں پریشانی ہے علاج کرنے کی خواہش میں پریشانی ہے۔علاج بھی اس کے حوالے کروجو بیاریاں دیتا ہے وہی علاج دیتا ہوگا۔اس نے بیاری کی میعادمقرر کرر کھی ہے اس کے بعدوہ خودی علاج بن جاتا ہے۔اس نے رزق مقرر کررکھا ہے آ ہے کی کوشش سے پہلے دے دیتا ہے۔اس نے عزت کی مقدار مقرر کرر تھی ہے تمہارے عمل کے بغیر عزت آ جاتی ہے۔ ذلت بھی تمہاری گراہی کے بغیرتمہارے سریرآ جاتی ہے۔موت زندگی کی احتیاط کے باوجود بھی آ جاتی ہے۔ برسی اچھی زندگی ہوتی ہے کیکن ساتھ ہی موت نازل ہوگئے۔ابیا بھی ہوتا ہے کہ جو بےاحتیا طزندگی گزارر ہاہے وہ پھر بھی نہیں مرتا کیونکہ ابھی اس کا حکم نہیں ہے بیرارے کام اگر اللہ کے سیر دکر دیے جائیں تو میراخیال ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف کواگر اظہار میں نہ لائیں تو بیر تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کواپی ذات کے ساتھ بھی آشنانہ کرایا جائے تو بھی تکلیف نہیں ہے۔ وہ جو تکلیف بیان كرنے كا بنگامه ہے وہ يريشاني ہے۔ اگركوئي فض سارا بجھے لے كيا سب الھا كے کے گیا ساری محبت کے گیا تواب اس کی تشبیرنه کرو۔ پھر بہت کچھ بن جائے گا۔

اگراللہ کے سامنے آپ گلہ کررہے ہیں تو اللہ تو آپ کے بتائے بغیر بھی آپ کی بات جانتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں سے کہدرہے ہیں تو لوگ آپ کے کہنے کے باوجود آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تو کے بغیر بھی سمجھتا ہے۔ اب کسے بتارہ ہو؟ اس لیے بات پی جاؤ سرد کھ بھی پی جاؤ 'غم بھی پی جاؤ 'میں کھاتو اپنی بتارہ ہو؟ اس لیے بات پی جاؤ 'سدد کھ بھی پی جاؤ 'غم بھی پی جاؤ 'میں کھاتو اپنی عزت کرو۔ حالی کا ایک شعرہے ہے۔

مصيبت كاإك إك سے احوال كهنا

مصيبت سے ہے بيمصيبت زيادہ

کہتا ہے کہ میں تنگ آگیا اِک اِک سے کہد کے کسی نے میری بات ہی نہیں سُنی ۔ جب آپ اپی مصیبت بیان کریں گے تو اگلا اپی مصیبت بیان کرے گا'وہ کہے گا آج كل ميں براير بينان مول أح كل يج براير بينان كرر ہے ہيں۔ كہنے لگاكہ میرابینا گھرسے غائب ہے اللہ اُسے غرق کردے۔اگلے نے کہا ایسانہ کہو۔ سُننے والا کیا کرر ہاتھا؟ وہ پریشانی کوئن رہاتھا مگرعذاب نہیں مانگتا تھا۔تو بیروا قعات ہوتے رہتے ہیں۔ سنانے والا ایک خاص فتم کی داد جا ہتا ہے جب نیک اعمال کی دادہیں ملتی توغم کی داد مانگتا ہے۔ نیکی کی داداس لیے ہیں ملی کہاس نے جھوٹا خواب بیان كرديا كه كياد بكامول كه لائث بى لائث بے روشى بى روشى ہے۔كى نے يو جھا كهكياتها؟ اس نے كہابلب بى بلب منے ....اب نوركواس نے وا پڑا بنا ديا۔ توبات غلط ہوگئ نال وہ جھوٹ تھا۔اس طرح وہ داد مانگتا ہے۔ جب اُسے دنیاوی طور پر دادنه ملے تو پھرتم کی داد مانگتاہے کہ میرے اوپر ایک عذاب ٹوٹ پڑا قیامت گزر گئی اور آپ لوگوں کو پہند ہی نہیں جلائم میں زمین یاؤں سے نکل گئی اور بھی سرپہ آ سان گر گیا' بردی مصیبت تھی' بردی پریشانی تھی' کوئی ایک غم ہوتو میں بتاؤں ۔ کیڑھا کیڑھارونارو ہے سارے روگ اولے نیں

ا یک روگ ہوتو بتا وں مس سروگ کارونارووں۔ سننے والے نے کہا بڑا افسوس ہوا.....تو اس نے اتن ہی بات کہلوانے کے لیے اتن کیس لگا کیں۔اگروہ لوگوں سے ہدردی Seek کرنے کا نیک عمل بند کردے اور عم کواینا فیمتی سر ماریہ مجھ کے چھیادے جیسے بینک میں بیسے چھیائے ہوئے ہیں توغم بھی ایک اثاثہ ہے اسے بھی چھیالو۔تومیراخیال ہے آپ کاغم پھرسرمایہ بن جائے گا۔ آپ نے توغم کو بھی ضائع کردیا و خوشی کو بھی آپ نے برباد کردیا۔ بیجوخوشی نے کے عم ملاہے آپ آپ سرمابيربنا ئين كيونكه بيآب كافقر بن سكتا ہے۔ ثم كوظا ہرنه كرنا۔خوشى كونو آپ ظاہر كربيضے بيں ۔لوگوں ،كے سامنے كم كورُسوان مرو بلكه اگر كم كودل ميں ركھو محفوظ ركھونو بيالله كتقرب كاذر بعد ہے۔ ميري بات سمجھ آئی ؟ ثم كورسوائی نه بناؤ۔ جب اللہ كسى كونيك سمجهتا ہے اپنے قریب سمجھتا ہے تو اُسے ثم دیتا ہے۔اللّٰداہیے قریب والول كوغم ديتا ہے۔جوجتنا قريب ہوگا اُستے انتابزاغم دے گا اور زيادہ عزيز ہوگا تو اسے کربلادے دے گا۔ بیاللہ کی مہر بانی ہے کہ زیادہ عزیز کو کربلادیتا ہے۔ تو آپ عم کواشتہار نہ بناؤ۔میراخیال ہے کہ اتن بات سمجھ آ جائے تو پھرتم سرمایہ ہے۔غم کو بالكل ظاہر نه كرو۔ وہ جو كہتے ہيں كه آ وسحرگائى ہے رات كو جا گناہے رات كوكوئى رور ہاتھا تو کسی نے بیبیں کہا کہ رات کو پیٹ میں در دہوتی ہے۔ بس اُس نے آ ہے سحرگائی تک ظاہر کنیا اور آ گے کیا تھا؟ بیکی نے نہیں بتایا۔مطلب بیہ ہے کہم بیان كرنے والى شے ہيں ہے۔ دنيا سے اپنے م كى كياداد لنى ہے دنيا تو خود مكين ہے۔

دنیا سے غربی کی کیا داد لیتے ہوئیہاں تو کوئی امیر ہے ہی نہیں جس شخص کو بیسے لینے کی تمناہے وہ غریب ہے جسے اور بیسہ جانبے وہ غریب ہے اور جو بیسہ دینے میں ہے وہ امیر ہے۔اب آپ بیافیصلہ کرلیں کہ امیر کون ہے اورغریب کون ہے؟ توجو سخض ابھی اور پبیہ لینا جا ہتا ہے وہ غریب ہے۔غربی ہے پیبے میں اضافے کی تمنا۔ تواسے غربی کہتے ہیں۔میراخیال ہے اس طرح تو سارے ہی غریب ہیں۔ یسیے خرچ کرنے کی تمنا جو ہے بیدولت ہے۔ بیبہ نہ حاصل کرنے کی تمنا جو ہے بیہ دولت ہے۔ دولت کامطلب ہوتا ہے استغناء۔ دولت وہ ہے جو عنی بنادے سخی بنا دے۔غریب بھی بڑاتنی ہوسکتا ہے۔انعان پیسے سے امیرنہیں ہوتا بلکہ ظرف سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ ظرف سے ہوتا ہے۔ اور ظرف سے ہی انسان غریب ہوتا ہے۔چھوٹے ظرف کا آ دمی وہ ہے جس کی جیب بھری ہے اور جس کا دل خالی ہے۔ تو وہ غریب ہے۔جس کا دل بھرا ہوا ہے بلکہ نگاہ بھری ہوئی ہے وہ امیر ہے۔ نگاہ اگر لا کچی اور حریص ہے جاہے وہ کسی شے کی ہو مثلاً گدھ کی نگاہ مردار کی تلاش میں نکلتی ہے اُسے ڈھونڈ لیتی ہے اسی طرح وہ انسان جونگاہ کونس کے طور پر لے کے تلاش میں نکلتے ہیں تو انجام خراب ہوتا ہے۔ تو ہوس کی تلاش بینے کی تلاش ہے۔ تلاش ختم ہوجانے کا نام ہے دولت ۔ بیددولت ہے کہ اگر وہ بیرکہتا ہے کہ مجھے وہ مم ملاہے جو کسی کے پاس نہیں ہے لاجواب اور لازوال دنیا کی چیز دنیا والوں کول کئی خوشی ان کود ہے دی ہے اور جو بردی چیزتھی لیعنی غم 'وہ مجھےعطا فر مادی۔اگر سیمجھ آ جائے تو پیتہ جلے گا کہ اللہ کے بندوں کے پاس یمی دولت ہوتی ہے۔اس لیے ابيخ آب كواورابيغ كم كورسوانه كرو فيمرآب كواللدآسانيان در كار

كوئى اور بات كرو .... سوال كيون نبيل يو حصة .... سوال يوجهو .... كوئى سوال نہیں ہے؟ بھردعا کرو۔ دعااتی می کروکہ آپ اینے اعمال کواپی نیت کی سمت دے سکو۔اعمال کے نماتھ نیت کا دخل رکھو۔ یا در کھوکہ نیت اگر سے ہوگئ توجس کے نام کی نیت ہے جس ذات کے نام کی نیت ہے تو وہی اس کا انعام ہے۔اگر آپ نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے تو نیہ پیدل جلنے کا نام ہیں ہے بلکہ اللہ صرف اللہ کو مانے میں اللہ ہے۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو پچھ مور ہاہے اگروہ اللہ ی طرف سے ہور ہاہے تو میراخیال ہے کہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات بیں اور اگراللد کے بغیر ہور ہاہے تو پھر گھبرانے کی کیابات ہے۔ تواگر میسب الله کی طرف ہے ہور ہاہے تو پھرآ پ فکرنہ کرو۔میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان میں ہے کہ مومن کا ہرحال جو ہے بیاللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ آپ ایٹے آپ کوور میان میں ہے نکال ہی دو۔ جوآب کے ساتھ ہور ہاہے بیکون کر رہاہے؟ اللہ۔ورنہ اگر میر مستجھو کے کہم خود کرر ہے ہوتو پر بیٹان ہوجاؤ کے۔اپنے آپ کومت پر بیٹان کرو۔ عم كا ظهارنه كروم مى تشهيرنه كروم جس تخفى كوا بسجيحة بين كه بياللد كے قريب ہے تواس کی عزت کرو۔اللہ تعالی سے مانگنے کی چیز رہے کہ اللہ اپنا قرب دے اور ا پے قریب رہنے والوں کا قرب دیے لیمی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا انسعہ عليهم والول كاريارب العالمين ان تحقريب كررا كرابك أومى كي ياس بيسه ہے تو یا تو وہ پیسہ چھوڑ جائے گایا بیسے کو کسی چیز میں Convert کرجائے گا۔جوال نے کھایا وہی کھایا اور باقی جو حاصل کیا وہ چھوڑ دیا۔ وہ ساتھ لے کے بیں جاسکتا' مجھی بھی ساتھ نہیں لے کے جاسکتا۔اگرانسان کو بیہ بات سمجھ آ جائے کہ I have

to go without every good thing جومیں نے حاصل کی ہے اور جس بات یہ میں نے زور نہیں دیاوہ تھامیرا نیکی کامل نیکی کامل چیکے سے اندر Register ہو جائے گالیمیٰ نیک نیتی۔ باقی جو ظاہری وجود ہے یہ آپ نے لباس کی طرح یہاں پہ چھوڑ دینا ہے بعنی آپ نے اپنے لباس میں سے نکل جانا ہے۔ وجود کے لباس میں سے روح نکل جائے گی جس طرح لباس میں سے بندہ نکل گیا۔ یا یوں سمجھلوکہ مکان میں سے مکین نکل گیا۔ تو بیہ جومکان ہے بیمکان تو رہے گا مگر مکان میں رہنے والے بیس رہیں گے۔ تو ہندہ جیکے سے مکان سے باہرنگل جائے گا۔ کون نکل گیا؟ مکین نکل گیا' وجود کے مکان میں سے مکین نکل گیا بینی روح نکل گئی اورجسم خالی رہ گیا۔جس چیزیہ آپ زور دے رہے ہیں وہ یہاں جھوڑنے والی ہے اور جو ساتھ جانے والی ہے اس پہآ پ زور نہیں دیتے۔ بس اس بات کا خیال رکھو کہ جو چیزیهان رہنے والی ہے اس پیزیادہ زور نہ دیا جائے اور ساتھ جانے والی چیزیہ توجہ ہو۔محبت ساتھ جائے گئ عشق ساتھ جائے گا'ایمان ساتھ جائے گا' دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی خواہش ساتھ جائے گی ٔ دوسروں پرمہر بانی کرنے کی نبیت ساتھ جائے گی رحم کرنا ساتھ جائے گا'عزیزوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی ساتھ جَائے گی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساتھ جائے گی۔ باقی جوآپ کا حاصل ہے وہ ساتھ نہیں جائے گا' آپ کی بی ایج ڈی ساتھ - نہیں نجائے گی' آپ کا دنیاوی شعور ساتھ نہیں جائے گا' آپ کی وزارت عظمی ساتھ تنہیں جائے گی تمہاراتخت ساتھ بہیں جائے گا تمہاراراج ساتھ بہیں جائے گا تمہارا بإثنين جائے سنگھاس نہيں جائے گا..... تنہارا تجھ بھی ساتھ نہيں جائے گا۔

تہاری شکل بھی ساتھ نہیں جائے گی جیسی کہ اب تم نے بنا کے رکھی ہے۔ ہروہ چیز جو ساته ببس جائے گی آب اس پیزورند دیا کرواور جوساتھ جانے والی چیز ہے اس کوذرا زیادہ قوی کرلو۔ سنگت ساتھ جائے گی۔وہ جوآپ کے آئندہ کے ساتھی ہیں آپ أن كا انتخاب كرليل كه آكون كون كون ساتھ جائے گا۔ آگے جب آپ قبر ميں پہنچيں كے اور آپس ميں بات كريں كے تو بہلے سے آشنائی ہونی جا ہيے ورنہ تو بير برى وقت کے سفر ہیں کمیے سفر ہیں پردلیں جانا ہے۔ کہتے ہیں پردلیں میں اپنی زبان سننابری خوش کی بات ہوتی ہے۔مثلاً آب امریکہ گئے اور وہاں پنجابی پولنے والامل گیا جاہے وہ امرتسر کارہنے والا ہو تو زبان من کے خوش ہو گئے۔ اس لیے اگر آپ کوایے دور کاکوئی ساتھی ایکے سفر میں ال جائے تو بدیری خوش مستی کی بات ہے۔ آشناچیرہ اگرآئندہ کے سفر میں ال جائے تو ہیر بری مخوش متی ہے۔ اس لیے آئندہ کے سفر میں ہم سفروں کا اس دور میں انتخاب کرلو۔ یہی دُعاہے۔ آپ سی کودھوکا نہ دواہیے آپ كوبهى نه دوره عاكروكه الله تغالى بهم لوكون بررحم فرمائے الله تعالی تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے مسلمان حکومتوں اور مسلمان ملکون پر رحم فرمائے مسلمانوں کو بیچے مسلمان بنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ نتعالی نیک سفر کے لیے تیار کرے۔ الله تعالى ابنافضل فرمائه البيخ حبيب بإك صلى الله عليه وآله وسلم كى محبت عطا فرمائے۔آپلوگوں کی پریشانیاں دورفرمائے۔ بارب العالمین رحم فرما ہم سب پر

آمين برحمتك بإارهم الراحمين \_

https://archive.org/details/@awais\_sultar



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

| غیبت کیا ہوتی ہے؟                                        | 1          |
|----------------------------------------------------------|------------|
| رجوع کے بعد آ گے محبت تک کیسے جا کیں؟                    | 2          |
| انسان كونكى آتى ہے تواللہ كے قريب ہوجاتا ہے اور تھوڑى سى | 3          |
| أسودگي آئي ہے تو غافل کيوں ہوجاتا ہے؟                    |            |
| ضروریات زندگی کا کیسے غین کریں؟                          | 4          |
| كياعزت اور طافت بھى الله كے قريب كرنے كا باعث            | 5          |
| ہو سکتے ہیں؟                                             |            |
| اگرانسان کے پاس دولت آجائے تو فرائض کا بوجھ تو ایک       | <b>√</b> 6 |
| حبيها بوگا۔                                              |            |
| ہ ج کل ہر جگہ بر و بیشنل جمیکسی بہت ہے                   | 7          |

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال:-

غیبت کیا ہوتی ہے؟

جواب:-

الیی برائی جوکسی کی عدم موجودگی میں کہی جائے اوراس کے سامنے نہ کہی جائے وہ غیبت ہوگی۔اگر آپ اس آ دمی کواس کے منہ پراچھا کہتے ہیں اور بعد میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہوہ براہے تو یہ غیبت ہے۔غیب سے ہے۔لینی عدم موجود کی برائی بیان کرنا۔

اور کوئی سوال اسسوال ایسا ہو کہ آپ بیر بیان نہ کریں کہ بیر بات ایسے ہوتی ہے بلکہ اپناذ اتی سوال ہو۔

سوال:-

و رجوع کے بعدا کے محبت تک کیسے جا کیں؟

جواب:-

رجوع سے آگے کیا محبت ہونی ہے۔رجوع اگر قائم ہوجائے تو محبت کاسوال ہی بے معنی ہے۔

سوال:-

ايها سوال جس كاجواب لفظ ميں ہوكہ بيہ بات مشرق ميں ہے يا مغرب میں ہے اگر میہیں کہ بیمغرب میں ہے تو جواب ختم ہوجائے گا۔ اگر میہجواب دیا جائے کہ بیفرار ہے تو پھر بھی جواب ختم ہوجائے گا .... آپ کوبیہ بات پر بیٹان کرتی ہے کہ آپ سوال کرنے سے پہلے بچھ وضاحت ضرور کرتے ہیں جو کہ آپ کے Mental Status کے لیے ہوتی ہے اور یہاں سے آپ کی بات کمزور ہوجاتی ہے۔اب اس سوال پیخور کروکہ زندگی سے بے رغبیت ہونے کی کیفیت کیااطمینان ہے ۔ افرار ہے۔ انسان پہلے بے رغبت ہوجائے کھر بے مل ہوجائے اور پھرید سویے کہ بیفرار ہے یا اطمینان ہے۔ تو انسان بیپلی دو Stages کیوں بوری كرے بے رغبت كيوں ہوجائے بے كمل كيوں ہوجائے۔ توبيكون ساانسان ہے؟ اسے کس چیز سے رغبت بین ہے؟ بیکون سااور کیسا ہے کمل انسان ہے؟ انسان میں سانس کا ایک عمل تو جاری رہتا ہے زندگی کاعمل بھی جاری ہے۔ تو کون ساعمل ہے جوب عمل ہوگیا؟ اُسے کس چیز سے رغبت ہیں ہے؟ کون می زندگی سے فرار کرکے اس نے کون ی زندگی بسر کرنی ہے؟ اس سوال کی شکل ٹیڑھی ہے اور بیسوال تک تہیں جینی ..... تو کوئی اور سوال دیکھو ..... سوال یو حصنے میں کیا وقت ہے؟

سوال:-

انسان کونگی آتی ہے تو اللہ کے قریب ہوجاتا ہے اور تھوڑی می آسودگی آتی ہے تو غافل کیوں ہوجاتا ہے؟

جواب:-

اس دنیا میں انسان کو مل کے لیے حرکت کے لیے زندگی گزارنے کے کے جن جن Factors کی ضرورت ہے ان میں عام طور پر ذاتی خواہش یا آرزو ہوتی ہے۔آرز وجو ہے بیزندگی کی محرک ہے۔ بینی سی بھی شے کی آرز وہو۔ آرز و آپ کے اندراضطراب پیدا کرتی ہے حرکت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر تلاش بن جاتی ہے۔ بھی بھی آپ آرز دکوا پناحق سمجھ لیتے ہیں کہ بیرآرز ومیراحق ہے جھے میرافق ملنا جا ہیے میری زندگی اس طرح ہونی جا ہیے آج کل کے حالات میں آج كل كے زمانے میں میراحق مجھے ملنا جاہيے....تواس كے ليے آپ كوشش كرتے بيں اور اس كوشش كومل كہتے ہيں۔ تو كوشش عمل كہلاتی ہے اور آرز وجو ہے یہ باعث عمل ہے محرک ہے۔ بھی بھی آرز و کا پیتنہیں چاتا اور انسان کے اپنے فطری تقامضے حرکت پیدا کرتے ہیں۔ پیجوفطری تقامضے حرکت پیدا کرتے ہیں وہ كيا ہوتے ہيں؟ مثلاً كى اشتہاء ہو بھوك لگ جائے تو ہاتھ خود بخو د كھانے كى طرف حرکت کرے گا' یا وی بھی حرکت کریں گے اور انسان اپنی کمائی کی جگہ کی طرف ماکل ہوگا اور عمل کرے گا۔ انسان کے وجود کے اندر سے چیز موجود ہے کہ جهال مسى ضرورت كااحساس پيدا ہوتا ہے جاہے وہ علم ميں ہو ياعلم ميں نہ ہو تو وہ عمل بنتاجاتا ہے۔اور آپ کے بے شارعوامل ایسے ہیں کہ ان کے جیجے آپ کی

جبلت شامل ہے فطری تقاضے شامل ہیں ضرور تیں شامل ہیں۔مثلاً سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہوتو آ پ خود بخو دہی حرکت کر کے ہے جا کیں گے۔ لیمنی کہ زندہ رہے کا آپ کے اندرجوڈیفنس ہے وہ کمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک توعمل کی بیروجہ ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان ایبا ہوتا ہے کہ فطرت اس کوازخود ایک نصب العین کی طرف رجوع کراتی ہے۔مثلاً وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور فطرت نے اس کو جذبہ دیا کہ تو میر تخنت جھوڑ دے اور جنگل کی طرف نکل جا۔ تو پیرفطرت کی Dictation ہے کہ کوئی کچھ بین جائے گا' کوئی کچھ اور بن جائے گا' کوئی سقراط بن کیا' کوئی پیمبرنن گیا' کوئی اولیائے کرام میں سے ہوگیا۔تو پیفطرت کے اپنے شہکار پیدا ہوتے رہتے ہیں فطرت کسی میں کوئی بھی احساس رکھ دیتی ہے کسی کو Conquest کی تمنادے دی می کو پھھ اور دے دیا۔ اب بیان کی آرزوہیں ہوتی بلكهان كے اندرا يك فتم كا وجدان ہوتا ہے۔مثلاً زمين پر بنيھا ہوا ايك شخص كہتا ہے كه مين تمهار بساته تنهيل جاسكتا كيونكه بهرميري رعايا كيساته كيابوگاروه كبتاب تو بادشاه تو ہے ہیں رعایا کدھرے آئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم بادشاہ بنے والے ہیں۔اب بیزمین پر بیٹھے ہوئے تھی کا وجدان ہے۔تو اس کے اندر حرکت کا باعث ایک ایباشعور ہے جس کا ظاہر ثبوت نہیں ہے۔ آ دھی زندگیاں آ دھے لوگ اس عمل میںمصروف ہیں جس عمل کا جواز وُنیا کومعلوم ہی نہیں ہے۔تو لوگوں کو پہتہ ہی جیں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔اوروہ ایمرجنسی میں ہیں کیونکہان کو وجدان ہے کہ الیاہے۔مثلاً کچھلوگ دین کےخودساختہ محافظ سنے ہوئے ہیں جیسے ان کے یاس دين كالاسنس مواور يحولوگ دوسر بيالوگول كى بھوك كا ديفنس كرر ہے ہيں كہتے

ہیں کہ غریب لوگ کہاں جا تھیں گئے ان کی مساوات کردو کیونکہ پہنٹہیں کہ جمارے بھوکے عوام کیسے گزارہ کرتے ہوں گے۔ کچھاورلوگ اس اضطراب میں ہیں کہ اسلام کا کیا ہوگا۔اس کو بیربتاؤ کہ اگر اسلام میں اس سے بڑا کوئی آ دمی موجود ہے اس سے بڑا ڈیفنس موجود ہے تو وہ جانے اور اسلام جانے اور اگر اس سے زیادہ كوئى باشعورانسان موجود ہے تو وہ جانے اور لوگوں كا فاقد جانے ..... فی الحال تم اپنا فاقه ٹالو۔لوگوں کے اندر بعض اوقات بیروجدان سیجے ہوتا ہے اور بعض اوقات سیجے تہیں ہوتا۔اس کو ریجی کہتے ہیں کہ خوش فہمی کا ہوجانا۔مثلاً ایک آ دمی کے ذہن میں بادشاہت کی بات ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس جاکروہ کہتا ہے کہ ہم آب لوگوں كالمستقبل بنانے كى كوشش كررہے ہيں۔اس سے كوئى يو چھے كەلوگوں كالمستقبل بنانے کی آپ کیول کوشش کررے ہیں؟ مقصد بیر کے غریب کامستقبل اس کے پاس ہی رہے دو۔ پھرلوگوں کو ایساسمجھا و اجاتا ہے جیسے اُن کامستقبل واقعی اِن کے ساتھ وابلیۃ ہے۔ اور پھروہ لوگوں کامستقبل بناتے بناتے ہمیشہ کے لیے ان کا مستقبل بگاڑجاتے ہیں۔ابیا بھی لوگ کرتے ہیں کہآ ؤتمہارامستقبل بنائین پیہ بینک ہے اور میربندوق ہے اسے پکڑو۔اس طرح اس کامنتقبل بناتے بناتے اُسے پولیس مقابلے میں مروادیا ۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر انسان میں شرارت نه ہوتو وجدان پیدا ہوسکتا ہے۔جو Real Life ہے ظاہر کی زندگی کی لین حقیقی زندگی اوراس کےعلاوہ جو آئیڈیل زندگی ہے یا خیال کی زندگی ہے اس میں بوا فرق ہوتا ہے۔ بس یہاں سے کل پیدا ہوتا ہے۔ Real Life تو پیہے کہ آپ غریوں کے علاقے میں رہتے ہیں غریب ملک میں رہتے ہیں۔ یہ Real اور حقیقی

زندگی ہے اور آپ کے دادا جان وہی ہیں جو کہ آپ کے دادا جان تھے۔ آپ انسان ہیں جیسے بھی انسان ہیں۔اب آپ کے ذہن میں اور طرح کی زندگی ہے۔ انسان اینے ذبنی تصورات اینے وجدان کواپی حقیقی زندگی میں ویکھنے کی تمنا کرتا ہے۔اس کاعمل بہال سے پیدا ہوتا ہے۔آب بات مجھ رہے ہیں کمل کہاں سے بیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ Collective Life جو ہے لینی اجتماعی زندگی جو ہے وہ اجتماعی طور پر ایک عمل کرتی ہے اور انسان اس میں Involve ہوجاتا ہے۔ لیعنی کدایک جکہ سارے لوگ جمع عظے برسی سیل تھی تو بیر برندہ بھی وہاں چلا گیا' اور وہاں سے چھٹر بدلایا کیونکہ سب خریدرہے تھے۔ یو چھاتم نے کیوں خریداتو كبتاب كرساري الدرب بنظين في موجا كوئى خاص بات بوكى تومل بھى کے آیا۔توجوسب کاشعورتھاوہ اس بند مے کوبھی متحرک کر گیا۔ پھرایہا بھی ہوتا ہے كه جہال سارے جھوٹ بول رہے منے وہ بھی تھوڑی سے ایمانی كرآيا۔ كہتاہے سارے کردے بتھے میں کوئی جلیحدہ تو تہیں ہوں۔ جب سارے جھوٹ بول رہے تصنواب بداجماع عمل پيدا موكيا كهذاتي طوز يربهي جموث بولنا ير كيا\_ بيجب زندگی ہے کہ اجتماعی عمل کو دیکھ کر انسان کا انفرادی عمل پیدا ہوجاتا ہے۔مثلاً میلہ جراغال بدا گریندره بندے دھال ڈال رہے ہوں تو جو بنده وہاں جائے گاوہ آگر مجھ نہ بھی کرے تو بھی اس کے یاؤں ضرور حرکت کریں گے۔ بیاس لیے ہے كيونكه سارے جوكررہ بيں۔اگر د مادم مست قلندر ہور ہاہے تو جو كھر ا ہواہے وہ اگراور پھیجیں کرے گاتو ہاتھ تو ضرور بلانا شروع کردے گا۔ کیونکہ اجماع عمل اس کے اندررنگ تر تک پیدا کردے گا وہ خود بخود ہی پیدا ہوجائے گا۔ جب آب مجد

میں جائیں گےتواگر جارنمازیں جھوڑبھی دیں تو یانچویں آیے ضرور پڑھنا شروع کردیں گے۔تو بیا جماعی زندگی کی تا نیر ہوگی۔ جب آپ بید پیکیس کے کہ سب بینک میں پیسے جمع کرارہے ہیں تو غربی آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئے گی اور کہے گی كەدى دن ہو گئے تو بىنك بى نبيل گيا ، كھر كچھ كرنا ير كاراس طرح آب كچھ كرنا شروع کردیں گے۔اجماعی شعور جو ہے بیعض اوقات انفرادی عمل پیدا کرتا ہے۔ توانسان کی زندگی میں میمل کی صورتیں ہیں۔اس میں لگن ہویانہ ہو تعلق ہویانہ ہو عمل بیدا ہوتار ہتا ہے۔اب ہماراسوال یہاں پر بیہ پیدا ہوتا ہے کہاس مل کی بے معنویت سے کیسے بیاجائے؟ عمل تو ہوہی رہائے کوئی بھی زندگی عمل سے پیج نہیں سکتی۔اور جو بے مل زندگی ہے وہ زیادہ ممل کرے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے مل زندگی زیادہ مل کیسے کرے گی؟ مثلاً آپ نے عام طور پر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ زیادہ مختیں آ رام کی خاطر کی جاتی ہیں۔جوشجے سے شام تک محنت کررہا ہےوہ كس كيكرر باب؟ كهتاب محصة رام جائيد بينو آرام مين آپ اينا آرام ہي حرام کرتے جازہے ہیں۔ پہلے اس کو ملازمت ملتی ہے اور پھروہ ریٹائر ہوجا تا ہے۔کہتاہے اب آرام کرومگروہ کہتاہے کہ میں کوئی کام سوچ رہا ہوں۔ریٹائر منٹ کے بعد کیا کام؟ ہم بے کارکیے بیٹھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اُسے آرام چاہیے تھا۔ تواس نے آرام کوئیں دور کے متعبل میں رکھا ہوا ہے اور پھروہ اپنامل کرتا جارہا ہے۔ تو اسی عمل میں زندگی جو ہے وہ ختم ہوجاتی ہے۔ نوجس کو آرام در کارہواس کو آج ہی آرام كرنا شروع كردينا جاييه جوآج آرام نبيل كرسكاوه بهي بهي آرام نبيل كرسكتا \_ تومضمون بيربنا كه آرام كى خاطر بھى عمل شروع ہوتا ہے \_ آرام كے نام پر

برداعمل ہوا۔ زندگی بنانے کے نام پر برداعمل ہوا۔ اپنی خواہش کے نام پر برداعمل ہوا۔ اپنی فطرت کے نام پر برداعمل ہوا۔ اجتماعی تقاضوں کے نام پر برداعمل ہوا۔ وجدان اور اصول کے نام پر بھی بڑاعمل ہوا۔ تو انسان عمل کرتا ہی رہتا ہے۔اب اس عمل کی بےمعنویت کودیکھیں۔ آپ کےسامنے جوٹوٹل لائف ہے دنیا کی اس زندگی کے اندر ہرفتم کے مل کا جواز ہے ہر طرح کا انسان Available ہے سب میجھ ہی ہور ہاہے بیکی سے لے کربدی تک آپ جو پچھ دیکھر ہے ہیں ان میں سے ہر چیز آب کو Available ہوگی۔مثلاً آب نے اللہ کی کتاب میں پڑھاہے کہ ایک فرعون تفاتو وه بھی آپ کوآج مل جائے گالینی ایساباد شاہ جوظالم ہورعایا برظلم کرئے بييه ركهتا هو .....اگر با دشاه نه هو گاتو كونی چا، كيردار هوگان كونی سرمايددار هوگا..... كهيل نه کہیں آپ کو بیروا قند نظر آجائے گا۔ اگر کوئی بیر کیے کہ دنیا میں کسی زمانے میں کافر ختم ہوجائے گا تو ایسانہیں ہوگا۔ جب تک قرآن پاک میں کافر کالفظ ہے تو کافر رہے گا' قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہونی۔ آپ بیبیں کہہ سکتے کہ پہلے ز مانے میں کا فرہوتے تھے اور اب نہیں ہوتے۔ بیبیں ہوسکتا۔ تو کا فربھی رہے گا' مومن بھی رہے گا'منافق بھی رہے گا'مسافر بھی رہے گا' مکین بھی رہے گا' گھر میں رہنے والے ہوں کے عمکین بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گئے کاروبار بھی کریں کے تجارتیں بھی کریں گے .... توسب فتم کی زندگی ساری کا ننات میں ہمیشہ رہے گی۔ عمل کی ہے معنویت پھرکہاں ہے؟ عمل کی ہے معنویت ریہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی واضح نصب العین ندہواور آپ مل کرتے جارہے ہوں۔ اگر تو آپ کا عمل سی مادے کے لیے ہے مادی شے کے لیے ہے چیز کے لیے ہے تو یہاں سے

عمل کی بےمعنوبیت شروع ہوجاتی ہے عمل بےمعنی ہونا شروع ہوجا تا ہے بعنی کہ ایک انسان بامعنی انسان فطرت کاشاہ کارانسان کوشش کرر ہاہے عمل کرر ہاہے تحسی شے کے لیے چیز کے لیے ..... تواس کاوہ کمل بے معنی ہوجائے گا۔اکثر آپ کو بیرد کیھنے میں آئے گا کہلوگوں کا زیادہ ترعمل اشیاء کے لیے ہے عمل جو ہےوہ چیزوں کے لیے ہے۔انسان بہت مخنت کرتا ہے ایکٹراٹائم لگا تا ہے۔اس سے یوچھو کہ کس لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی شے خریدنی ہے۔ وہ پیز جو زندگی کے لیے ہے وہ تو Basic ضرورت ہے۔ مثلًا Basic ضرورت ہے کھانا' تو کھانا کھالیا۔ مگرجمع کرنا تو ضرورت نہیں ہے۔ کھانا ضروری شے ہے سونا ضروری ہے حصت ہونی جا ہیے جو ہارش سے بچائے ایک کمرہ تو ہونا جا ہے کہ جہاں آپ آ رام کریں مگراس کمرے کے ساتھ کئی سو کمرے تو نہیں ہونے جا ہمین ۔ کیونکہ اس طرح تو آپ کی بےمعنویت تھلے گی۔جوضروری چیزیں ہیں اس سے آ گے جو تجاوزات ہیں ریہ ہے معنی ہیں۔ تو آ پ کی ضرورت جہاں تک ہے اس سے آ گے کا بھیلاؤ ہے معنی ہے۔اگرا ہے کا تعلق النہیات سے ہواور آپ مذہب کی طرف سے ریکھیں تو دنیاوی آسودگی جو ہے رہے ہے معنی ہوجائے گی۔ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو بیجودین آسودگی ہے دراصل بیآب کے وقت کا ضیاع ہے۔اس کا فیصلہ آب نے خود کرنا ہے۔ جب تک آپ فیصلہ ہیں کرتے تو آپ کی ساری زندگی بے معنویت کاشکارہے۔اس کیے بہال یہ بینتیجہ پیدا ہوجا تا ہے کہ وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے کی ہے اور بے علق ہے۔ وہ اس لیے ہے کمل اور بے علق ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اگر عمل کروں تو کس بات کے لیے کروں۔ پیسہ کمانے کا طریقہ آپ کو

معلوم ہے مثلاً بینا جائز ہے اور زندگی بنانے کا آپ کو پینز ہے کہ بیرجائز طریقے سے ہوسکتی ہے۔اب اگر آپ زندگی بنانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر توام کی ساج کی چکی پیس دیتی ہے۔لوگ غریب آ دمی کونو ویسے ہی اُڑا کے رکھ دیں گے۔اور اگرآپ اس طریقے سے امیر ہونتے ہیں تو دین آپ کو اُڑا کے رکھ دے گا کہ بیہ ناجائزرزق ہے۔اس طرح بھربیسوال آجاتا ہے کہ آ دمی اس بےمعنویت سے كسے بيج؟ يہاں بيآنيكا سوال موجود ہے بيآب كا بھى ہے اور باقى قوم كا بھى ہے لینی سب کا ہے۔ آپ بیر دیکھیں کہ جتنے لوگ دنیا میں باشعور پیدا ہوئے مشرق میں بھی پیدا ہوئے اور مغرب میں بھی پیدا ہوئے تو باشعور ہوئے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوں۔ پہلی بات تو سہے۔ باشعور ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سفر کریں مکسی اور ملک میں جائے شعور حاصل کریں۔توہر ملک میں باشعور پیدا ہوسکتا ہے۔ باشعور آ دمی کا بیہوتا ہے کہ عام انسان کی طرح زندگی گزارتے گزارتے بازار میں جا کے سودا لیتے لیتے اس کا شعور Develop ہوسکتا ہے۔ گویا کہ شعور کی Development ہے لیے بیضروری ہیں ہے کہ آپ ا بنی زندگی میں کوئی الگ سا اہتمام کریں۔ باشعور انسان اسی زندگی کو Convert كريتے ہيں۔ يعنى كه اس كے ليكسى خاص علم كى ضرورت نہيں ہے۔ آپ كو وابنتگی کے لیے Development کے لیے خاص علم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہوہ ہر طبقے میں پیدا ہوسکتا ہے ان پڑھ لوگوں میں ہوسکتا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں ہو سكتاب كاروبار ميں ہوسكتا ہے بغير كاروبار كے ہوسكتا ہے ملازم ميں ہوسكتا ہے غير ملازم میں ہوسکتا ہے .... توشعور کا پیدا ہونا انسان کے مزاح میں خود بخو د آجا تا ہے یا

پیدا کرلیاجا تا ہے۔وہ آ دمی برابریشان رہے گاجو بیہ کیے گا کہ میرے شعور کے لیے ماحول ساز گارنہیں ہے۔ کیونکہ شعور جو ہے وہ ماحول کامختاج نہیں ہے۔ ہرطرح کا انسان شعور حاصل کرسکتا ہے۔ گویا کہ ساحل میں رہنے والاشعور حاصل کرسکتا ہے گاؤں میں رہنے والاشعور حاصل کرسکتا ہے کتابوں سے وابستہ مخص شعور حاصل کرسکتا ہے جو کتابوں سے وابستہ ہیں ہے وہ کرسکتا ہے۔ تو بیا یک الیمی چیز ہے کہ زندگی کے ہرمم کے دائرے میں بیرخیال بیدا ہوسکتا ہے۔ بے معنویت ہے توجہ کی کی وابستگی کی کی۔اگرا ہے اسے آپ سے وابستہ ہوجا ئیں تو بیہ دوسکتا ہے۔ آپ یے فور کریں کہ آپ ساری کا ئنات کے انسانوں سے ملے ہیں اور ایک انسان ہمیشہ آپ کے پیچھے بھا گنار ہا ہے لیکن آپ نے اس سے بات نہیں کی ہے۔وہ آپ کی این ذات ہے۔ کہنا ہے جھے اینے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اور آپ بس بھا گے جارہے ہیں۔ آپ نے اس کوتو پہچاننا تھا اور اس سے بات کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملا۔ آپ اِدھرجاتے ہیں اور بھی اُدھرجاتے ہیں مگر بھی اینے آپ کے ساتھ بھی بات کرلیں۔ بھی کھڑا ہو کے اپنے آپ سے بھی یو جھے کہ کیا حال ہے تیرا؟ تو کہاں رہاہے اتی مدت؟ ہے جی سے کہ کہیں ہے؟ زندہ ہے کہ مرکیا؟ آب لوگوں کے جنازے اٹھاتے جاتے ہو بھی شادیاں کرتے ہو بھی اینے آپ کو بھی دیھو کے تم میں ہو خوشی میں ہو زندہ ہو یا موت میں ہو تیرا خدا کوئی ہے بھی سہی کہیں ہے؟ کہیں اینے وہم کوتو خدا نہیں کہدرہے؟ اگرتو ایک واہے کوخدا کہدر ہاہے تو تیری عبادت نامنظور ہے اور اگر تیرایقین پختہ ہے تو تیری ہرابتلاء اس کی رضاہے۔ پھرتو گلہ تم ہوگیا۔مقصد ہیرکہ جس کا پہلے فیصلہ کرنا تھا اس کو آپ نے آخر میں

رکھاہوا ہے کہتا ہے اس کا فیصلہ مرتے وفت کرلیں گے۔اور وہ وفت بھی نہیں آیا۔ کویا کہ آپ ہرانسان سے توسلے ہیں گرابھی تک اینے آپ سے نہیں ملے۔ حالانکہ 'خود' سے ملاقات بڑی ضروری تھی۔ تو آپ ایٹے آپ کو پکڑ کے پوچھوکہ بھی کیا حال جال ہے۔اس سے آپ آگے بھاگ رہے ہواور بھی ہے آپ کے يجي بهاگ رہا ہے۔ آپ کواندز سے اپنی آواز آئی ہے مرآپ کواسے آپ بر اعتبار بى نبيس موتا \_ آپ كہتے ہوكہ اجا تك ايك خيال آيا تھا \_ پھر آپ أے سے سُلا دیتے ہو کسی کام میں لگادیتے ہو۔ یہاں سے زندگی بے معنی ہوجاتی ہے۔اگر آپ کے لیے سونا اور کھانا ہی زندگی ہے تو جانور بھی میر تے جارہے ہیں۔اگر آب کے لیے بیبہ ہی زندگی ہے تو کا فرجی کمائے جارہے ہیں۔ پھراس میں ایمان دار ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ پیٹہتو کا فروں کے یاس بھی ہے ڈاکو کے یا س بھی ہے بندوق سے ل جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ثابت ہوا کہنہ پیسہ زندگی ہے نہ کھانا بینازندگی ہے زندگی جو ہے وہ خالی ایمان بھی نہیں ہے كانسان صرف ايمان ايمان كرتاجائ بلكه ذندهى التدكاهم بداكرة بهم سي ا نکار کردواور باقی باتیں کرتے جاؤاور میکہوکہ ہم اللہ کی ساری عبادت کرتے ہیں مرزندگی ہم نے نہیں گزارنی 'توریو بغاوت ہے۔ گویا کہ وہ انسان باغی ہے جو پی کہتا ہے کہ میں مال کاحق نہیں دول گا'باپ کاحق نہیں دول گا'اولا دے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میراصرف عبادت سے تعلق ہے ..... ریتو پھرنداللہ سے تعلق ہے اورنداس کے علم سے تعلق ہے۔ بیتو پھر بردامشکل مقام آجائے گائی تو ابلیں قتم کی بات آجائے گی۔ تو بہال سے آپ کی زندگی بے معنی ہونی شروع ہوجاتی ہے۔

زندگی کا پہلے فیصلہ کرولیعن آپ اپنے عقیدے کا جائز ہ لوکہ عقیدہ ہے بھی تھے کہیں ہے۔اگر عقیدہ ہے تو حال کے درست ہونے کی شرط نکال دو حالات کے درست ہونے کی شرط نکال دو۔عقیدے سے حالات کی پہتری نہیں مانگتے بلکہ عقیدے سے عقیدے کی پختکی مانکتے ہیں۔ بیر مانکتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات سے وابستہ رہنے دیے۔ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ پہلے تو ہمارے حالات تھیک کر پھر ہم نماز پڑھیں گے۔اللہ کے ساتھاس قتم کی دوسی ہمیں چل سکتی۔میرا کہنے کا مقصد سیہ ہے کہتم غور کرؤنتم اینے آپ کو بالکل ہی نظرانداز كرر ہے ہوا كراللہ ہے آپ كى دابستى ہے تو پھردابستى ہى آپ كى زندگى ہے۔ پھر اس کیس میں آپ کی طرف سے کسی شرط کا امکان نہیں ہونا جا ہیے۔ پھراللد آپ کو جس حال میں رکھر ہاہے اس حال میں راضی رہنے کی تمنا ہی زندگی ہے۔اللہ کے ساتھ ہروفت تقاضے کرتے رہنا کہ میں تیری عبادت کررہا ہوں اب میرے لیے بيرردو وه كردو .....يعنى كه ماننے والا انسان عجيب وغريب ہى تماشے كرتاجار ہا ہے۔اس طرح کا مانے والا تو اللہ کو پریشان کرتا ہے کہ ایک دفعہ مان لیا اور پھر چیزیں ہی چیزیں مانگتا جار ہاہے۔اب ہرآ دمی انفرادی طور پر بیدد تکھے کہ اپنی زندگی میں بھی کمپیوٹر کی Memory رکھے اور اپنی ساری مانگی ہوئی اشیاء کا Net Result نکالے تو مانگی ہوئی چیزیں اور وہ چیزیں جن سے آپ بیزار ہیں سب کا رزلٹ برابرنكل آئے گا۔ لین جوا یک چیز مانگی تھی کھراس سے آپ خودنجات مانگ رہے ہیں جو جا ہاتھا اس کے برعکس بھی آیہ نے جا ہاتھا۔اگر آی اینے سارے ماضی کو دوبارہ Revive کریں تو پھر آئے دیکھیں کے کہ آپ کی ایک خواہش دوسری

خواہش کو Cancel کررہی ہے ایک جاہت دوسری جاہت کو Cancel کررہی ہے۔ایک آ دی آپ کوناپیند ہے اور جاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نیک عمل كرے۔ بندہ آپ كو يبند جين ہے دل سے آپ اس كى عزت جين كرتے اوراس سے آپ جائے ہیں کہ وہ آب سے تعاون کرے تو ریراپ کی کم عقلی ہے۔ مثلاً آپ کی سفر کرنے کی بردی خواہش تھی اور آپ نے دعا کی یا اللہ ہمیں مسافر بنا ونیا كى سيركرا ـ بيرآب كى خوابش تقى مناتقى ..... پھرآب نے دعاكى ياالله ميرامكان بن جائے۔تو کیا ہے معلی نہیں ہے؟ مکان بنانے کی آرز وظہر نے کی آرز و ہےاور سیر کرنے کی آرزودوسرے کے مکان دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے اپنا مکان بنانے کی آرز وہیں ہوتی ۔ تو آب این ایک آرز وکؤ خواہش کو دوسری کے ساتھ Cancel کرتے کرتے 'انجام کار Net Result مکوزیرہ ہی کرکے جاتے ہیں۔مثلًا ایک خوراک تھی صحت کے لیے اب وہی چیز صحت کے لیے نقصان کررہی ہے گر آپ م پھر بھی کھاتے جارہے ہیں۔ جس چیز سے آپ کی صحت تھی اب آپ کی عمر کاوہ حصه آگیا که اس سے صحت نہیں ہے پھر بھی آب وہی کام کرتے جارہے ہیں۔ اب آپ کی سب سے برقی بیاری ہے خوراک۔ جب خوراک ضروری ہوتی ہے وه صحت ہوتی ہے اور جب خوراک ضروری نہ ہوتو وہی خوراک بیاری بن جاتی ہے۔ تو وہ حالت بن گئی ہے کہ جو صحت کے لیے ضروری تھی وہ اب بیاری ہے۔ اس کیے ہماری جنتی آرزو کیں ہیں اور جنتی دعا کیں ہیں وہ وقت کے ساتھ سہاتھ بددعا ئیں بنی جاتی ہیں اور آپ کرتے جاتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے بیں؟ تو Net Result یہ موجاتا ہے۔ آپ این تمام خواہشات کودوسرے وقت کی

خواہشات کے ساتھ Cancel کرتے جارہے ہیں۔اس ساری زندگی میں اس ورلڈ کی جو Net Life ہے اس ساری زندگی میں سارے حاصل جمع کرلؤ ساری محرومیاں جمع کرلونو رزلٹ زیرو ہوگا۔ایک کا حاصل دوسرے کی محرومی ہے۔خود بخود ہے۔ جہاں ایک کی خوشی ہوگی دوسرے کاغم ہوگا۔مثلاً آپ کے لیے عید ہ رہی ہے مگر بروں کی تو عیر نہیں ہوگی۔ان بے جاروں کے لیے تو سیجھاور ہی ہوگا۔تو جہاں آپ حاصل کرتے ہیں وہاں دوسرااس سےمحروم ہوجاتا ہے۔اگر ونیا کاسارا خاندان ایک ہے تو آپ ایک سے کیتے ہیں اور دوسرے کو دیتے رہتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ زندگی کامیاب ہے۔ حالانکہ ایک کھوتا ہے اور دوسرا حاصل کرتا ہے۔ٹوئل رزلٹ جو ہے وہ زیرو کا زیرور متاہے۔ بات مجھ آرہی ہے آپ کو؟ ایک توذاتی زندگی میں خواہش اور پھراس سے نجات زیروہ وجاتی ہے اور دنیا میں حاصل اورمحرومی دونوں زیرو۔انسان اگرغور کریے تواس کےایے اندرایک خواہش ہے لعنى جا بنا يا نه جا بهنا و حاصل كرنا يا نه حاصل كرنا - پيدا بونا حاصل به اور پھراسى انسان نے چیکے سے مرجانا ہے۔ تورزلٹ پھرزیرو ہے۔اگر آپ اس کو مجھ لیس کہ آپ کا ہونا جتنا اثبات ہے تو اس ہونے میں آپ نے نہ ہونا ہے تو پھر آپ کواپی بات مجھ آ جائے گی کہ ہونے کے اندر ہی نہ ہوجانا ہے۔ تو آج سے بچاس سال بعدا ہے کے نام کی کوئی نشانی بہت مشکل سے باقی رہ جائے گی شاید کوئی بیٹارہ جائے۔ورنہ تونام کی نشانی بہت کم رہ جاتی ہے۔ بیانسان کی کل اوقات ہے۔اب اس میں پریشان ہونے کی کیابات ہے؟ بیصرف آپ کے ساتھ تہیں ہور ہا بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہورہا ہے۔ تو بیر ضرور ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ

https://archiye.org/details/@awais\_sultan

فیصله کرلیں که

## دل کی آزادی منهنشایی شکم سامان موت

اگرآب دل کی آزادی چاہتے ہیں تو یہ بادشاہی ہادر کھرا ہوا پید چاہتے ہیں تو یہ موت ہے۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ دل یا شکم ۔ تو آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں۔ اگر آپ نے خود فیصلہ کرلیا کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا تو کوئی طافت آپ کوروک نہیں سکتی۔ پھر تو آپ جانتے ہیں کہ غربی میں بھی اللہ ملتا ہے دولت مندوں کو بھی اللہ ملا مغرب والوں کو ملا مشرق والوں کو ملا کہاڑ پر ہے والوں کو ملا مشرق والوں کو ملا میں ہے والوں کو ملا میں ہے والوں کو ملا مشرق والوں کو ملا میں رہے والوں کو ملا سے والوں کو ملا میں رہے والوں کو ملا مشرق والوں کو ملا میں رہے والوں کو ملا میں رہے والوں کو ملا ہے والوں کو ملا میں رہے والوں کو ملا میں میں کو میں میں کی میں کی کو میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں کی کو میں میں کو میں میں کو میں کو میں کی کو میں میں کو میں کر میں کر میں میں کی کو میں کر میں کر میں کر کی کر میں کر میں

فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے بگہانی یا بندو صحرائی میا 'مرد کہستانی

تواللہ ہرایک کے پاس ہوا۔ آپ کے پاس ہیں ہوگا کوتکہ آپ کا خیال پختہ ہیں ہے۔ اگر آپ یقین بیر ریں کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر ایک وعدہ ضرور کرلوکہ ہم اللہ سے مجت کے بدلے میں حالات کی اصلاح نہیں ما تکتے۔ آپ میری بات ہم صورے ہیں؟ آپ یقین کے ساتھ بیسٹر کریں۔ تو آپ کوراستہ مل جائے گا۔ گر آپ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تم سے مجت ہے لہذا تو ہمارے حالات درست کر۔ اور ایسے مطالب کرتے ہیں جیسے کا فروں نے کیے ہیں تو نید کیا مجت ہوئی۔ تو آپ کورک وی میں وہ ہوئی۔ تو آپ کورک کی اللہ ہمیں مجت کے بدلے میں وہ ہوئی۔ تو آپ چا ہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی افرانہ ہواور خیال مومنانہ ہو۔ سویہ وی ہیں۔ آپ چا ہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا فرانہ ہواور خیال مومنانہ ہو۔ ستویہ تو ہوا مشکل ہے۔ اس طرح خیال نہیں چا

سکتا۔ میر بہت مشکل ہے کہ زندگی فرعون کی ہواور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی مل جائے۔ بیناممکن ہے۔فرعون کی زندگی کوفرعون کی عاقبت ملے گی موسیٰ علیہ السلام ى زندگى كوموسى عليه السلام كى عاقبت ملے گى۔اب آب بيديكھيں كه اگر آپ كا ونیا کی طرف رجوع ہے تو آپ کی عاقبت دنیا ہے اور اگر آخرت کی طرف رجوع ہے تو آپ کی عاقبت آخرت ہے۔ اب آپ خود بتا کیں کہ آپ نے اپنا فیصلہ کیا کیا ہے۔آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔آپ کمل کرتے ہی نہیں۔کوئی آ دمی سیر نہیں بتائے گا کہ آپ مل چھوڑ دیں۔ آپ بیہ بات یا در تھیں کہ بیہ جوزندگی جلی ہے اس نے ایک مقام سے آخری مقام تک جانا ہے۔ اگر آپ کو ابتدائی مقام میں کوئی ملغ مل جائے بعنی اگر آپ کا بجین ہواور آپ کوکوئی تبلیغ کرنے والامل جائے تو وہ آپ کو کھے گا کہ محنت کرؤیر ھائی کرؤبروں کا ادب کرؤ کہنا مانو پاس ہوتے رہا کرؤ فيل نه موجانا سكول جايا كرؤمدر سے جايا كرو ..... نووه آپ كويد باتنب سمجھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہ وہ ملغ آپ کے ابتدائی ایام میں کھڑا ہے۔مبلغ سے مراد جاننے والانتخص ہے۔جاننے والا آپ سے ابتدائی زمانے میں بنہیں کھے گا کہ تو اللہ سے لولگااورزندگی کوچھوڑ کیونکہ ابھی تو آپ نے زندگی کو چکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ آپ ے اس طرح بات کر ہے گا۔ اگر آ ہے کوجوانی کے ایام میں ملے گا تو وہ آ ہے سے سے كج كاكرتواب كائنات كاحسن دريافت كزياند كانكلنا كهرول كالضطراب بياونج اوینے پہاڑ میصحرا میدریا برف باری کا ئنات کودیکئے ہرطرف جلوے ہیں رونقیں کی ہوئی ہیں۔ کیول کہ آپ جوال ہیں آپ کو بیدعوت ہے دعوت نگاہ ہے کہ آ بي تفور ي سيركرلواوراللدتعالى كے جلوے ويكھو كىل يوم هو فى شان ہرروزى

https://archive.org/details/@awais\_sultan

اس کی نئی شان ہے ہرروزاس کے جلوے نئے ہیں کے یالتا ہے نیج کو مٹی کی تاریکی میںکون کون دریاوں کی موجوں سے اُٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا ہے تھینے کر پیم سے بادِ شازگار خاک یہ کس کا ہے ہی نورِ آفاب؟ من سنے بھر دی موتیوں سے خوش کندم کی جیب موسمون کوکس نے سکھلائی ہے خوتے انقلاب؟ تو د مکیوتوسی کده ه کیارونق لگار ماہے۔ تو آب اِس کودیکھؤ اُس کودیکھؤ کا کنات میں سیرکے لیے بری جگہیں ہیں۔تو وہ دیکھو کیول کہ آب کے جوانی کے دن ہیں۔ اب بيعبادت ہے كہ جوانی ميں آب الله كارنگ اس كروب رونق ميله و كھاو۔ تو جوان آ دمی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا'اس کوکرنے دو۔ بیچے کوزندگی کاشعور حاصل کرنے دو کہ محنت کرے سکول جائے بزرگوں کا خیال رکھے۔ ایک چھوٹے نے کی کہانی سنو۔ آٹھ سال کا بچہ تھا۔ اس کو مال نے پھول لا دیاور کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو بیپ پھول ہیں مید بردے خوب صورت ہیں۔ آٹھ سال کا بچہ پھول لے کے و یکھتا ہے اور کہتا ہے مال میں چھولوں سے ضرور محبت کرتا اگر مجھے بیلم نہ ہوتا کہ رہے مرجعاجایا کرتے ہیں۔ایک آ دمی یاس بیٹھا ہوا تھا'اس نے بیچے کی مال سے کہا کہ بيه بچه جلدي مرجائے گا۔ مال نے بوجھااس كى وجه؟ اس نے كہا كه وجه بيا سے كه بيد ا بی عمر سے برسی دانائی بیان کرر ہاہے۔تو اگر عمر سے باہر کی دانائی بیان ہوجائے تو

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

وہ بندہ تھمرتانہیں ہے۔ اور پھرنتیجہ میہ جوا کہ ایک دن ای بیجے نے سن لیا کہ مال

باپ بیٹے ہوئے بات کررہے ہیں کہ ہمارے سات نیجے ہو گئے ہیں ہم غریب لوگ ہیں بیبہ ہے نہیں تو بھی کارخانے میں محنت کرتی ہے میں بھی کارخانے میں محنت کرتا ہوں وو دن سے فاقہ ہے برسی وقت ہوئی بڑی ہے .... بیجارے بڑے اضطراب میں تھے۔اس آٹھ سال والے نیچے نے بیسب سُن لیا کہ مال باب پریشان ہیں۔ا گلے دن وہ کارخانے سے واپس آ ئے تو کیاد سکھتے ہیں کہ سب يج درخت سے لئے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں۔ساتھ ہی چھی کھی ہوئی تھی: Dear Parents, we are going because we are so many. جارے ہیں کیونکہ ہم بہت سارے نظال کیے آپ سے بید بوجھ ہٹا دیا ..... توعمر سے بڑی اگرکوئی دانائی کرے گاتو جمافت ہوگی۔تودانائی کے لیے ایک عمر جا ہیے۔ اگر جوان آ دمی بجین کی می حرکت کرے گا تو بیر برائے گا اور برد ھانے کی طرح کی بات كرے گا تو بھی اچھا نہيں لگے گا۔ جوانی میں ڈیسے بھی حرکت کے ہونے كا امکان ہے۔اگر کئی کالج کے ہاٹل کےلڑ کے ہیں اور دومہینے آیسے گزرجا ئیں کہ کوئی ہنگامہ نہ ہوتو وہ بیجارے پریثان ہوجا ئیں گئے کوئی نہ کوئی شیشہ تو ڑویں گئے ضرور توٹیں گے۔اگر کسی جگہ پرجوان خون اکٹھار ہتا ہواور وہاں ہنگامہ نہ ہوتو سمجھو وہ مرگئے۔اس کیے حکومتوں کو پریشانی ہوا کرتی ہے اور وہ بچوں کے جائز قتم کے ۔ فنکشن بھی بند کر دیتی ہے۔ بچوں کوالیسے فنکشن کی اجازت دیبی جا ہیے۔ جب انہیں روکتے ہیں تو پھر ہنگامہ ہوجاتا ہے۔ بہرحال جوان خون جو ہے وہ ضرور متحرک ہوگا بلہ گلہ رونق میلہ شورشرابہ سب ہوگا۔ اگر شادی ہوگی تو بیہ جوان لڑ کے بلاوجہ رفض کرنے لگ جائیں گے۔ بے شک پرائی شادی ہو گرید ڈسکو کے نام پر

شروع ہوجا ئیں گے۔مطلب بیرکہ ایسا ہوجایا کرتا ہے۔ بیرجوانی کی ہات ہے۔ اور اگرانسان بوژها موجائے اور بوڑھا آ دمی بھی بیبات نہ سمجھے کہ میری اوقات کیا ہے ميراونت كون ساہے تو پھراس كو كہتے ہيں كہوہ بوڑھا جوہے ايك احمق انسان ہے اس کے اندرزندگی گزارنے کے باوجود میشعورہیں آیا کہ زندگی گزرگئی ہے۔توبیہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو عمر کے ہر حصے کے لیے دانائی کی باتیں الگ الگ ہیں۔ اس کیے آپ کوبات سمجھ بیں آئی۔ ضرورت کے ہردرے میں دانائی کی بات الگ ہے۔مثلاً آپ کے بیاس پیسہ ہے تو ہم آپ کوکیا کہیں گے؟ اسے الله کی راہ میں خرج کر۔جس کے باس بیہ بیں ہے اسے کہیں گے کہ کما جیسے کماسکتا ہے کما کیلے ا بی جان تو بچا۔ تو غریب کوئبیں گے کہ بیسہ کمااور امیر کوئبیں گے کہ کمائی بس کڑاب كافئ ہوگيا اب خيرات كى بات كر ـ تو نفدگى كے جس فتم كے دور سے آ ب كزر رہے ہیں اس دور کے مطابق چلیں۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ تو آپ کوخود بخو دبیر سمجه لینا جا ہے کہ میرے لیے کیا تھم ہے۔ کتاب سے تھم ہیں ملے گا۔ کتاب ایک اور وفت کے لیے کھی گئی ہے عمر اور ہے ٹائم اور ہے۔ اس لیے اسے معروضی حالات ميں اينے ليے لائحمل كا تكم خود بخود و ميما كروكداب محصى ياكرنا ہے۔ عام طور پر انسان نے زمانے میں برانی ضوورت جاہتاہے اور پھر پریشان ہوجاتا ہے۔ نیاز مانہ جو ہے وہ برانی ضرورتوں والائیس ہے۔ فئے دمانے میں نی ضرورت ہوتی ہے۔توانیان بہاں سے پریشان ہوتے ہیں۔اگرخداسے آپ کومجبت ہےتو محبت رکھؤا ۔ پنے ایمان کی پختل کے لیے دعا کروکہ ہمارا ایمان پختہ ہوجائے۔ پختہ ایمان کی شرط کیا ہے؟ شرط بیندر کھنا کہ جارے حالات درست ہوں تو ہم ایمان

میں آئیں گے۔ آپ جس حال میں ہیں بیحال اللہ کے قریب جاسکتا ہے۔ جو بیہ كہتاہے كماللد كے باس كس مندسے جاؤل تواسى مندسے جاؤجواس نے بنايا ہے۔ جوتیری شکل ہے اس کے ساتھ اللہ کے پاس جلاجا۔ کہتا ہے ہم گنہگار ہیں۔اگر کنبگار ہیں تو پھرمعافی مانگ کے چلاجا۔ گویا کہ تو ہرحال میں اللہ کے یاس جانے کے قابل ہے تُو اس سے معافی مانگنے کے قابل ہے۔انسان کو جب تک ہیمجھ نہ آئے کہ میرے ذھے کیا کام ہے تو وہ اندر سے اضطراب میں رہے گا۔ تو لوگوں میں بیزرانی ہے کہ انہیں پہنیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ آپ جو کررہے ہیں اگر آپ عمرکے اس حصے میں سی جی نہیں ہیں تو عمر کے اس حصے میں جائز نہیں ہے۔مثلاً جو بوڑھائے مرنے والا ہے تواب کیاوہ جھوٹ بول رہاہے۔ بچہا گرکوئی جھوٹ بول کیاتہ وہ ماں باپ کے ڈرسے بول گیاہوگا مگر جو بڑا آ دمی ہے وہ اور طرح سے بات کرے۔ بچول کی سزااور طرح سے ہے اور بڑوں کی سزااور طرح سے ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ زندگی کے کون سے حصیفی ہیں اور کون س ضرورتوں میں ہیں۔اگرایک آ دمی ذہنی طور پر ٔ ذہن میں غلط سوچتا ہے صرف سوجا ہے اور مل بیں کیا 'اگروہ صاحب اولا دے تواس کی اولا دوہ غلط کام کردے گی جو كماس نے سوچاہے۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ كما يك آ دمی نے ايك غلط بات سوچی ہے اور کی نہیں ہے تو وہ اس کی اولا د کو غلط عمل دے دے گی۔ تو وہ صرف سویے گا اور بیچ کر گزریں گے۔ تو اولا د کونفیحت کرنے والا اپنا ذہن بھی صاف ر کھے۔ آپ کا غلط کمل اولا دکو گمراہ کردے گا۔اس لیے کہتے ہیں کہ بچیوں کا ایک جهيزية عي موتاب كرجب بني بيدا موجائة ومال باب النظ نيك موجا كيل كدان

کی نیک نامی جہیز کا حصہ بن جائے۔تو بیا گی اسپنے لیے بھی ضروری ہے اور اولا و کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو نیک نامی بھی اولاد کا حصہ ہونی جا ہے۔ آب اولاد کو ر ورا ثت دیں بیسے کی وراثت بھی دیں اور اپنی نیک نامی کی وراثت بھی جھوڑ جائيں۔اس كياس بات كابوا خيال ركھنا پڙتا ہے كه آپ كا خيال ان كاعمل بن جائے گا آپ کی غلط بات ان کو گمراہ کرجائے گی آپ نے اگر خدا برمعمولی سا شك كيا تووه خداك باغي موجا كيس ك\_اس ليه يهلية باين حقيقت كو بهجان لیں اور اپنے یفین کو منتکم بنالیں۔اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد پھر پہنے کے گا کہ وابستكى كيائے۔آپ بات مجھ رہے ہيں؟ اس ليے بير بات بہت ضروري ہے كه آب الله نعالى مصرور دعاكياكري سب سي الحيى دعابيه كرآب كاايمان مشحكم ہواور آپ كاليتين قائم ہو۔ ليتين قائم كرنا جو ہے وہ كافی ہے۔ تو آپ كاليتين قائم موناح يبيج كس بإت يريقين قائم مو؟ اللدير كماس في مجصونيا مي بهيجا اچهاكيا كيم كرنا جا ہے تھا اب اگروايس بلار ہا ہے تو وايس بى بلانا جا ہيے تفا۔ توبیکہنا کہ ہم آنے پیراضی اور ہم جانے پیراضی اگر پھھٹر بی سے گزار رہاہے تو اس بربھی راضی اگر بچھ دہر بعد دولت دے گاتو ہم اس بربھی راضی ہوجائیں ك\_مطلب بيكة بالله تعالى كمل برراضي ربخ كافيصله كرليس توآب كادين محفوظ ہوجائے گا۔ بیرنہ کہنا کہ سارے لوگ گمراہ ہے تو میں بھی اس لیے کمراہ ہوگیا' ان كوسر الهوند موا آب كوضر ور موجائے كى۔اس كيا اسے آب يريفين مونا جا ہے اور آپ اینان کی پخته طور پر Rehabilitation کرین اسے قائم رکھیں ..... اب آب اورسوال كريس ..... كوكى بات؟

سوال:-

## مروریات زندگی کا کیسے تعین کریں؟

جواب:-

ضروریات وندگی کواس طرح Determine کیاجائے کہ جس طرح ساج كابيشتر حقيه وفت كزارر ماہے اور وفت كزر بھى سكتا ہے تو آب اس طریقے كواس کی ضرورت کہیں۔اورجس چیز کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہےا۔سے غیرضروری کہیں۔تو اگر آپ کو Conveyance کی ضرورت ہے گاڑی جانبے تو ضرور لیں کیکن اگر ما ڈل تیار نہ ہوتو کیا فرق پڑتا ہے۔ ضرورت وہ جس کے ساتھ آ یہ کا کام چل سکے اور جہاں نمائش پیدا ہوتی ہے وہ غیرضروری ہے۔مثلاً مکان ایسا ہونا چاہیے کہ حصت سے بارش نہ آئے مگر د یکوریش غیر ضروری ہے۔ اس لیے آب بدریکھیں کہ جس چیزکو کم داموں میں سادگی سے حاصل کیا جاسکے اس کے لیے زیادہ دام غیر ضروری ہیں۔کھانے پینے کی ضرورت توسب کی ہے۔ باقی آپ کی اولاد کی بات ہے تو اگر اولاد کو رہے بیتہ ہو کہ ہمارا والد ہمارے لیے دوزخ کی طرف رجوع كرر ہاہے اوراگرا ہے كومشاہدہ بھی ہوجائے تومیراخیال ہے كہ كوئی اولا دالي نہيں ہے جو سیرچاہے کہ ان کا باپ یہاں یا وہاں تکلیف میں جائے۔ اولا دکی خاطر کہیں المينانه ہوكه اب اولا دكوى مصيبت ميں دال ديں۔ بير پاولا دے نام پر ہى كريں کے۔ مثلاً ایک آ دمی ناجائز بیبے کے آیا اور اولا دکومیز پر بٹھا کرکہا کہ بچواب سم اللہ كرو-اب وه بهم الله كے نام برز ہر كھارہے ہيں۔ بيج اس بات سے آشانہيں ہیں کہ وہ کیا کھارہے ہیں۔وہ تو اپناجائز حق سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے والدصاحب

جو پھولائے ہیں وہ سے ہے۔آب ان کو بے خبرر کھ کے انہیں پریشان کررہے ہیں۔ اس طرح والدين بى اولا د كونقصان يبنيات بين مين آپ كو بتا تار بابون كه ۔ غریب لوگوں میں بھی لائق اولا دیپدا ہوئی ہے۔ آپ کو جولوگ بڑے بڑے نظر آرہے ہیں ان سے اگر پیتہ کرو کہ ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات تصفو پھر پہت جلے گا۔ تو آپ بن زندگی میں اپنی اولاد کی خاطرانے آپ براتن ہلاکت پیدانہ كريس كه آخر ميں اولادير بى بيبلاكت أترب باولاد كے ليے كام ضرور كرؤكام بهی اتنا کرو جتنامناسب ہو کیکن ایسانہ کرو کہ کل کواگر آپ نہ ہوں تو وہ گمراہی پر مجبور ہوجائیں۔ کام کرنا تو ضروری ہے اولاد کے لیے۔ ایک آدمی ڈاکہ ڈالا کرتا تھا۔جنگل سے جوکوئی گزرتاوہ بکڑ لیتا اور کہتا کہ Stand and deliver جو مجهه ہے رکھ دو۔اس طرح سب مجھ معے لیا کرتا تھا۔ان پیموں سے وہ غریبوں کی بھی خدمت کیا کرتا تھا۔ایک دن وہاں سے ایک بزرگ تھڑی لے کے گزرے۔ ڈاکونے کہا بیر کھ۔ بابا جی نے کہابات بیہ ہے کہ میں بیر کھتو دیتا ہوں کیکن تم اسے کیا كروكي؟ كياتمهار بيكوني لواحقين بين جن مين تقتيم كروكي اگرلواحقين بين تو ان سے جاکے یو چھآؤ کہ اگر اس کے بدلے تہیں جہنم میں جانا پڑاتو کیاوہ تمہارا ساتھ دیں گے۔اس نے کہا ریون می بات ہے زندگی میں ساتھ ہیں تو آ گے بھی ساتھ ہی ہوں گے۔تو وہ ڈاکو گیا اور پہلے ماں سے بات کی کہ اگر اس رزق سے مجھے کوئی گرفت ہوئی تو کیا ساتھ دوگی۔اس نے کہا بیٹا ہم کب کہتے ہیں کہتو ناجائز مال لا مهم تو کہتے ہیں کہ رزق لا مگر جائز لائیدند ہوکہ ہم رزق کے بدلے میں جہنم میں تیرے ساتھ جلے جائیں۔ لواحقین میں سے ہرایک نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں

دیں گے۔ تو وہ باباجی کے پاس واپس گیا اور کہا کہ کوئی ساتھ تہیں دے گا۔ باباجی نے کہا کہ جنہوں نے تیراساتھ نہیں دیناان کا تو ساتھ کیوں دے رہاہے۔ پھراسے ساری بات سمجها دی۔ اس طرح وہ درولیش ایسے درولیش بنا کے چلا گیا۔ تو بروی آ سان می بات ہے کہ آپ جس کی خدمت کررہے ہیں اُسے گمراہ نہ رکھؤ اندهیرے میں نہ رکھو۔خدمت اگر کررہے ہوتو اُسے غلط شے نہ کھلا وُ۔تم اس کے خادم ہو۔ اگر آپ کا باور جی یا بیوی کھانے میں کوئی غلط شے بکادے تو چھر سیہ ناانصافی ہے۔ اگر آپ کمائی میں کوئی غلط چیز لا کر کھلادیں تو بینا انصافی ہے۔ تو ا ہے لواحقین کوچیج شعور کے ساتھ Serve کرو۔ آپ جھتے ہیں کہ زندگی صرف پیسہ ہی ہے زندگی شعور بھی ہے زندگی ڈیویلیمنٹ بھی ہے۔ تو آپ ان کوخیال دیں ان سے دوسی کریں اولا دکوزندگی ہے آگاہ کریں موت سے آگاہ کریں اور دوسرے واقعات سے بھی۔اولا دکوصرف ببیہ دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا۔تو اییانہیں ہے۔اس لیےاولا د کی خاطر کہیں خدا کو نہ چھوڑ دینا۔اگر خدا کو آپ نے ما نا ہوا ہے تو اُسے اولا دکی خاطر چھوڑنہ دینا۔ اگر خدا کو مانا ہوا ہے تو ..... اور اگر نہیں مانا ہوا تو پھر مان لو! لواحقین کی اتنی سی کہانی ہے۔

- اب آب بات كريس....وال يوچيس....

ہاں اگر زندگی میں ایسی کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کا طریقہ ہے تو ہہ۔ بجائے اس
کے آب اس سوچ میں بڑجا نمیں کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا' تو بہر کرلیں' آئندہ سے اپنی
اصلاح کریں اور اپنے آپ کو درست رکھیں' اولا دکی خدمت کریں ۔ تو آپ اولا د
کے یہاں بھی ساتھی بن جائیں اور آئندہ کے لیے بھی ساتھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ

ى عبادت كااكر موقع ملا بينوشكر كرو بعض اوقات آرز والله كقريب لاتى بي بعض اوقات فاقد خدا کے قریب لاتا ہے عم بھی خدا کے قریب لاتا ہے بعض اوقات کوئی بیاری خدا کے قریب لاتی ہے .....تو میسارے کے سارے اللہ کی طرف سے دعوت نامے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس۔مثلاً بیاری کے ذریعے اللہ کے قریب آ گئے۔ تو بھراسے کہا جاتا ہے کہ تو بیاری کی بات جھوڑ کیہاں آنا تھاتو م كيا يواب الله كي نياته بند عوالامعامله كرية أب مجهد بي كماللدكي طرف آنے کی وجہ بیاری تھی اور اب تعلق کی وجہ رہے بیاری نہرہ جائے اب اس کے ساتھ تعلق بنالو۔ بیاری تو صرف وہاں تک لانے والی ہے۔ ورنہ تو جب بیاری ٹھیک ہوجائے گی آپ گھروا ہیں جلے جائیں گے۔ بیاری آپ کووہاں تک لے گئ اور جب وہاں چلے گئے تو بیاری کی کیاض ورث آپ اب وہاں رہیں۔ جب اللہ تعالی کے پاس آپ بہنے ہی گئے ہیں تو اللہ تعالی کے پاس اللہ کے نام پر ہیں۔اب جو پچھ ہوگا وہ تھیک ہی ہوگا بیاری بھی دور ہوجائے گی اور آسودگی بھی آ جائے گیا۔ بينه موكه آپ كوفورى بيبهل جائے اوركل كو آپ باغى موكرواليس حلے جائيں۔ اب آپ کا فیصله بیه و ناچاہیے که جس حال میں وہ رکھر ہاہے اس کی مہر بانی ہے جو سیجه عطافر مار ہاہے بیاس کی مہر بانی ہے۔اگر آپ کا یقین اتنا پختہ ہوجائے تو انشاء اللّٰد تعالیٰ حالات تھیک ہوئے پڑے ہوں گے۔ تو حالات تھیک ہوجائیں گے۔ بیہ نه ہوکہ جب تک حالات تھیک ہول بندہ واپس جلاجائے۔ جب بیافین ہوجائے كه بنده واپس نبيس جائے گاتو حالات فورا ٹھيک ہوجائيں گے۔اس ليے بيدعا كريں كه يارب العالمين اب جمارے حالات درست فرما مهم يقين كوچھوڑنے

والے بیں ہیں ہم یقین میں کیے ہیں جوہم سے خلطی ہوگئی اس کوتو اس لیے معاف فرما کہ تو معاف فرمانے والا ہے ہم غلطی Repeat نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ يارب العالمين توہم پر اپنارم فرما مهميں ہميں مايوى كے قريب نہ لے جانا۔ توخود كہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اور ہم بیدعا کرتے ہیں کہ ہمیں رحمت سے ما یوس نہ کرنا۔ بیہ تیرا تھم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہی ہماری خواہش ہے کہ میں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا 'اور ہم پر ہماری استعداد سے زیادہ بوجھ نہ ڈ النا۔ بارب العالمین ہم زندگی کو آرام سے گزارنا چاہتے ہیں اس آرام کا تو انظام فرمادے باقی ہم تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ یااللہ ہمارے لواحقین کا تو انظام فرمادے ان کوآسانی سے زندگی گزارنے دیے ہم آج بھی تیرے تابعدار ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گئے بہاں بھی ہم تیرے ہیں اور آئندہ بھی۔اس لیے ہیردعا ہونی جا ہیے کہ یا رب العالمین ہمارے ایمان میں پیختگی عطا فرما' ہمارے یقین کواور متفکم بنا جمیں سی چیز سے مایوس نہ کرنا اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا ا ہماری کوئی آرزوالی نہ ہوجو تیرے علاوہ ہو ہماری کوئی خواہش ماسوائے خدانہ ہو ..... باالله بهاری آرزوآپ بین اور جم جاہتے ہیں که آپ بهارے کامول کی تگرانی فرماتے رہیں' آسانیاں فرماتے رہیں تا کہ ہیں ہم بیسے کے خیال میں ہی نہ لگے ر ہیں ہمیں آسانیاں عطافر مادیں تا کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرسکیں۔ محبت میں ابتلا آ جائے تو انسان پریشان ہوجا تا ہے۔ پھروہ کہتا ہے کہ برانے زمانے میں اور واقعات تھے آج اور واقعات ہیں زندگی جو ہے وہ بری مشکل ہے۔ برانے زمانے کے محبت کے جتنے واقعات ہیں ان میں کہیں بھی ایہانہیں ہوا

ككى كوكوئى ضرورت ہو۔ محبت كرنے والے دائے كواورند ہيركوپييوں كى ضرورت ہے۔ پییوں کی ضرورت اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ میآج کی ضرورت ہے۔ اس کیے دعا بیہونی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطافرمائے كاروبار مين ترقى عطافر مائے آپ كے حالات ميں ارتقاء ہوجائے ترقی ہوجائے اور آپ کے حالات ذرا بہتر ہوجا کیں۔ ''بہتر'' کا مطلب بیہ ہے کہ خرج کرنے میں بھی دِقت نہ ہو کمانے میں بھی آسانی ہونیے بھی تھیک میلتے رہیں اور ایمان بھی محفوظ ہوجائے۔ یارب العالمین ہمیں اپنی رحمنت سے مابوس نہ کرنا جب ہم آپ کی رحمت ہے سے سوال کریں تو ہمیں ملنا جا ہے۔ تو بیدعا ہے آپ کے لیے۔ جسم کی بیاری کے لیے بھی دعا ہے اور رُوح کی بیاری کے لیے بھی دعا ہے۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیار یوں کو دُور فرما۔ سیب سے بردی باطنی بیاری ہے مایوی ۔ ظاہری بیاری تواس کے مقاملے میں کوئی شے ہیں ہے۔ باطنی اہتلا کیا ہے؟ احساسِ تنہائی ۔ تو اللہ تعالی اس سے بیجائے احساس محرومی سے بیجائے اور احساس تنہائی سے بیائے۔ کہیں ایبانہ ہو کہ آپ میں جھیں کہ آپ اس کا تنات میں محروم ہیں۔ تو محروم بحصنے والا الله كى رحمت سے مايوس ہوجا تا ہے۔اگر ئيدخيال آجائے كه مجھ پرظلم ہوا ہے میں مظلوم ہوں نو پھر بھی وہ مایوس ہوجائے گا۔ دعایہ کروکہ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم بھی نہ کرنے مظلوم بھی نہ کرے اور مایوں بھی نہ کرے۔اللہ تعالیٰ آپ کو سرشارر کھے۔اگرکوئی غریب ہے تواللہ اسے خوشی کے ساتھ رکھے۔ یا اللہ غربی بھی الیی ہوکہ ہم خوش رہیں اور دولت وے نوالی ہوجس سے ہم باغی نہ ہول۔ یا اللہ دولت وه دے کہ ہم باغی نہ ہوں اورغربی وه دے کہ ہم مایوس نہ ہول ..... آمین س

برحمتك يا ارحم الراحمين-

سوال:-

كياعزت اورطافت بهى الله كقريب كرنے كاباعث بوسكتے ہيں؟

*جواب:-*

یدورجھی کرسکتی ہے اور قریب بھی کرسکتی ہے۔ طاقت اور کبریائی صرف اللہ کوزیب دیتی ہے۔ سجدہ کرنے والا طاقت کی خواہش سے بچے۔ سجدہ کرنے والا عاجزی چین لیتی ہے عاجزی چھن جائے تو انسان انسان انسان انسان ہیں رہتا۔ اس لیے طاقت کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں طاقت کی بھی ہوجاتے ہیں۔ بادشاہ سے مراد سلے۔ بادشاہ عام طور پر ایمان سے آگے پیچیے ہوجاتے ہیں۔ بادشاہ سے مراد بااختیار ہے مثلاً پولیس اشیشن کا ایس آجی او جو ہے وہ بادشاہ ہے بادشاہ سے مراد وہ ی ہے جو بااختیار ہواور اپنے اختیار کونا جائز بھی استعمال کرتا ہو۔ تو وہ بحدہ نہیں کر مسلکا۔ سجدہ ہے اپنی عاجزی کے نام سجدہ ہے اپنی حقیقت جانے کانام اپنی عاجزی منام کبریا۔ آپ اس کبریا کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرسکتے ہیں اور پھی پیش نہیں کر سکتے۔

سوال:-

انسان کوشش کرتاہے کہ میں بڑے سے بڑابن جاؤں ....

جواب:-

یہ 'بڑے سے بڑا بنتا'' ایک تجاب ہے۔''بڑا ہونے'' کی آرزوایک حجاب ہے۔''بڑا ہونے'' کی آرزوایک حجاب ہے۔''بڑا ہوتے'' کی آرزونہ ہی حجاب ہے'پردہ ہے۔آپ بیآرزونہ ہی

کرو بلکہ اس کے فضل کی آرزو کرواوروہ جس حال میں رکھتا ہے رکھنے دو۔ ایک حدیث شریف ہے سرکاردوعالم نے فرمایا کہ بادشاہ بننے کے لیے بھی دعا نہ کرنا۔
اگر تیری دعا کے بدلے بختے بادشاہی فی تو ذمہداری تبہاری ہوگی۔ اگر اللہ تعالی عطا فرمائے تو وہ خود ہی ذمہدار ہوگا۔ اگر تو نے دولت کے لیے دعا ما گی تو استعال تیرے ذمہ داری تبہاری ہوگی و استعال تیرے ذمہ داری تبہاری ہوگی و وہ اگر عطا کردے تو خود ہی انتظام کرے گا۔ اس لیے آ ب اگر انتظام کر سے ہوتو دو اگر تمنا نہ کرو۔ بیتمنا نہ کرو کہ یہاں اللہ کی رحمت اس شکل میں آئے۔ چا ہے اس شکل میں آئے۔ چا ہے اس سے دھت ہو۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے دھی ہیں آئے۔ جو جس رنگ میں آئے جو تو اللہ تعالی کی طرف سے دھی ہیں۔ بس میں آئے۔ جو جس رنگ میں آئے جو تو اللہ تعالی کی طرف سے دھیں۔ بس میں آئے۔ جو جس رنگ میں آئے جو جس میں ہیں۔ بس سے دھیت آئے جا ہے۔

سوال:-

اكرانسان ك ياس دولت آجائة فرائض كابوجدتوا يك جبيا موكا ....

بواب:-

اجما آدمی اسے بوجم نہیں مجمتار جو بوجم محمتا ہے وہ انسان اجمانہیں ہوتا۔ جو دولت مانگار ہتا ہے اسے منع کردیتے ہیں کہند مانگو۔ اس کی بات آپ کو سمجنہیں آسکتی۔ سمجنہیں آسکتی۔

موال:-

آن كل برجكه برونيشل جُلكى بهت بهت ب

جواب:-

جووہ کررہے ہیں ان کے لیے تھیک ہے۔ جس طرح آپ اس دور میں یہاں پر ہیٹھے ہوئے ہیں ہے تہاں کی بجائے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کسی اور جگہ پر۔اب یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا کررہے ہیں کیونکہ ان کا انجام ان کے ساتھ ہے آپ اپنا انجام کودیکھیں۔ آپ زندگی کے اصلی انجام سے غافل نہ رہنا اور وہ یہ کہ اس نے ختم ہوجانا ہے۔ بے شار لوگ ہیں جو گناہ کررہے ہیں۔ کا کنات کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنا آپ غور کریں کوگوں کے ساتھ ہونے والے واقعات بے شار ہیں ہررنگ موجود ہے کا فربھی رہے گا، مومن بھی رہے گا۔ یہ سب چلنے دو۔ پیسے کی دوڑ اگر گئی ہے تو گئی رہنے وہ سے اس میں کہیں شامل نہ ہونا۔ اپنا وقت گزارنا۔ اپنے آپ کو وابستہ رکھو جس خیال میں جارہے ہواس میں چلتے جاؤ۔

اب آپ بات کریں .....اپنی کوئی بات .....کوئی سوال .....اپی ذات کی کوئی بات .....کوئی سوال بی ذات کی کوئی بات .....اپی بات جوسیحضے والی ہؤبا تی تو ہر شے ہوتی رہے گی دھو کہ بھی جلے گا بدی بھی جلے گی اور نیکی بھی جلے گی .....

كياآب لوكول كواب جانے كى اجازت دى جائے؟ ..... اجازت ہے۔ وما علينا الاالبلاغ المبين۔ آپ سب آبادر ہيں!

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

1 کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک باطن بھی ہے تواس باطن کو یامُن کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟

و قرآن سمجھنے کے لیے تقویٰ جا ہیے تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟

تقویٰ اور مدایت میں کیا فرق ہے؟

سوال:-

کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک باطن بھی ہے تو اس باطن کو یامُن کو ہمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب:-

آپ جے من کہتے ہیں وہ آپ خودہی ہیں۔اس کو پہچانے کا ایک طریقہ یہے کہ ہروہ ذریعہ جو آپ کو باقی زندگی سے متعلق کرر ہا ہے اس ذریعے سے تمام واقعات پغور کریں اور اس کی پوری کی پوری واردات دیکھیں کہ وہ ذریعہ کیا کام کرتا ہے۔ مثلاً ایک باہر کی زندگی ہے تو اس زندگی سے آپ کی زندگی کن ذار لئع سے متعلق ہے تعلق میں ہے۔ ان ذرائع پہ آپ غور کریں کہ وہ کون سے ذرائع ہیں کون ی وجو ہات ہیں کون سے وہ رشتے ہیں کون سے بانڈ زہیں جن کے ذریعے آپ کی ذاتی زندگی باہر کی زندگی سے متعلق ہے۔ میری بات آپ کو ہم تھا آپ کو یہ تو سمجھ آس کی ہم کی زندگی سے متعلق ہے۔ میری بات آپ کو ہم تھا آپ کو یہ تو سمجھ آس کی دائی زندگی سے متعلق ہیں اورا گراولا دنہ ہوتی تو باقی زندگی سے آپ کا تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ اولاد تو در سوچیں کہ آپ اولاد کے ذریعے باقی زندگی اولاد تو در سوچیں کہ آپ اکیل انسان ہیں ایک اولاد تو بہ نہیں ہوئے ہیں گر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی اکائی 'اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی اکائی 'اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی اکائی 'اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی اکائی 'اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی ا

زندگی سے آپ کا بیجو علق ہے وہ کس وجہ سے ہے یا کن وجو ہات سے ہے؟ آپ بير بنائيل مثلأ أو هے سے زيادہ ہاراتعلق أنكھوں سے ہے كيونكه أنكھيں ہيں تو باہر کی کا ننات نظر آ رہی ہے۔ اور جب نظر آئی ہے تو تا تیر بھی کرتی ہوگی۔ پھھ تعلقات آپ کے کان کے ذریعے ہیں کڑیا جیجے نغمہ گانا و آن کریم کی تلاوت سب کانوں کے ذریعے سے ہے۔ کان نہ ہول تو پیسب تعلق ختم ہوجا کیں گے۔ آب کے ذہن میں خیال نہ ہوتو پھر کا ئنات ختم ہوجائے گی۔احساس خیال گویائی ' زبان ٔ حواسِ خمسه اور آپ کا دل کا سنات سے تعلق کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ کا دل نہ ہوتو کا نئات کے ساتھ آ یہ کا تعلق کیا ہے۔ چونکہ آ یہ سکے یاس دل ہے اس لیے وه کهتا ہے کہ ریجی دیکھلؤوہ بھی دیکھلؤیہ تو پینة کرلینا جاہیے کہ کیا ہے وہ کون ہے۔ تو یہ دل کے تعلقات ہیں۔ پھرشکم بھی ہے۔شکم کا اس کا ئنات کے ساتھ بڑا تعلق ے جب بھوک لگتی ہے تو آپ باہر کی طرف دوڑتے ہیں۔ پھرآپ کا کسی نہ کی طور يرتعلق بن جاتا ہے كھائے كا 'كمانے كا 'لانے كا اور يكانے كا يوراتعلق ہے۔ تو آپ کے وجود میں جتنے قواء ہیں بیرمارے کے سارے باقی کی کا نئات کے ساتھ آپ کے دشتے ہیں۔اگرآپ کو بیات سمجھ نہ آئی توباقی زندگی سمجھ ہے گی۔ پھرآ ب زندگی بنانے والے کا مزاج کہاں سے مجھو گے۔ پھراس نے جوقرآ ن نازل کیاوہ کیسے مجھ آئے گااور قرآن کا باطن کیسے مجھ آئے گا۔اس لیے پہلی بات آپ سیمجھوکہ کا ئنات سے آپ کاتعلق کیا ہے۔اب اس کی موٹی موٹی تفصیل سنتے جاؤ۔ مثلاً آپ کا کان کے ذریعے علق ہے بعنی آواز سننااور ساعت ۔اس کا سنات میں خیراور شر' دونوں آوازیں چل رہی ہیں۔ حق' ناحق' اسلام' کفر' شیب ریکارڈراور

اذان بیک وفت چل رہے ہیں۔ تراوی بھی ہورہی ہے اور گانا بھی گایا جار ہاہے۔اب کان نے کون سا Message ذراجلدی Receive کرکے آ ب دیا؟ یہاں سے آپ کاتعلق شروع ہوجائے گا۔اگر آپ کے کان کی ٹرینگ نہیں ہے تو وہ دعوتِ گناہ کو ذرا جلدی سنے گا اور دعوتِ حق کو دیر سے سنے گا اور پھر آ پ غلط اثر وے دے گا۔ لہذا کا کنات کی زندگی سے اپنے تعلق کو درست کرنے کے لیے اپنی ساعت کوحسن ساعت بناؤ۔اب سننے والی چیزوں میں سب سے زیادہ خوب صورت سننے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ آئی ؟ اگر کا نول کو ساعت کا ذوق ہے تو ترتیب وارسب سے پہلے اللّٰد کا کلام ہی سننا جا ہے اور آخر بھی الله كا كلام سننا جاہيے۔ حق سننے والے كان جو ہيں وہ آپ كوحق گو بناديں گے۔ حجوث سننے والا بچھ عرصہ کے بعد جھوٹ بولنا شروع کردے گا۔ لہذا آپ سیج آ دمیوں کے پاس بیٹھو صداقتیں سنو اور حقوتی بات نہ سنو غلط لوگوں کی بات نہ سنو وعوتِ گناہ نەسنو ..... دوشم كى آ وازىي ہول كى ايك وه آ واز ہوگى جو آ پ كو آ كے کے جانے کے لیے آرہی ہوگی کہ Come on آؤہمارے پاس دوڑ کے پہیں آنا ہے۔ اور دوسری آواز آئے گی کہ کہاں جانا ہے بس میبیں رہو۔ تو بیر دونوں آ وازیں آ رہی ہیں۔ دیکھنا رہے کہ دونوں آ وازوں میں سے تیری کون می آ واز ہے۔ توحق کی خیر کی اور شرکی دونوں آ وازیں ضرور ہوں گی۔ان میں سے آ پ کی کون می آواز ہے بیر واز اگر آپ بہجان گئے تو کان کاحق ادا ہو گیا۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے جب ملم دیا تو زندگی کے کان ہی عمل میں آئے۔اللہ نے کہا کہ ''بوجا'' تو ساری زندگی نے سُن لیا کہ''بوجانے'' کا حکم ہوگیا ہے' پس ہو گئے۔

کویا کہ بیہ جو آپ کا کان ہے گوش ہے اسے گوش ہوش بناؤ۔ پھر پھھ کرھے کے بعد آب کے دل میں کان لگ جائیں گے۔ تب دل جو ہے وہ دور کی آوازیں بھی سننا شروع ہوجائے گالیمنی دور کی آواز احساس کی آواز دِلوں کی آواز اور خیال کی آ واز بھی سنے گا۔ تو آپ کواس بات کی نگرانی کرنی جائے عمل کرنا جاہیے کہ کان کون ی آ واز سنتاہے۔وہ کہتا ہے میں سن رہاہوں کہ جنگ کی آ واز آ رہی ہے۔تو جنگ ابھی کچھ عرصہ بغد ہونی ہے مگراس کو پہلے آ واز آ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سلے آ واز آ جاتی ہے اور بھلوگول کودیر کے بعد ۔ تو آ ب اس کو جتنا جتنا صا کرو گئے فائن بناؤ کے لطیف بناؤ کے Sensitive بناؤ کے اتنا ہی آھی کا رہنج بر صتاجائے گا اور زندگی سے تعلق بھیلتا جائے گا۔ تو سننے والوں نے بہت کھے سنا' درخت کی فریادکوسنا سنون کی فریادکوسنا و بگری کوفریادکوسنا مرنی کی فریادکوسنا اس کے بیج کی وجہ سے .... تو شننے والوں نے سنا۔ تو آب بھی سننے لگ جا کیں گے۔ آ پ تو بو لے ہوئے الفاظ بھی نہیں سنتے تو اُن بو لے کہاں سے سنو گے بعنی وہ لفظ جوابھی زبان یہیں آیا۔ جگر ایک شاعرتھا اس نے کہاہے کہ گوش مشاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے اگر کان شوق ہوجا ئیں تو ساز میں سے نغمہن لیتے ہیں اور پھریوں اس کی معانی پیدا ہو گئے۔مولاناروم نے کہا۔ بشنو از نے حکایت می کند و ز جدائیها شکایت می کند \*

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

کہ بانسری کی آ واز سنو کہ بیشکایت کررہی ہے کہ مجھے جنگل کے بانس سے جدا کردیا گیا ہے۔اور پھریہ کہ

> ختک مغز و ختک تار و ختک بوست از کجا می آید این آواز دوست

کہ ستار کے اندر لکڑی تاریں اور کھال سب بے جان ہیں مگر اس میں سے مجھے دوست کی آواز آرہی ہے۔اب اس کے معانی بھی انہوں نے بنادیے کہس کی آ وازکون دے رہاہے۔ تو آ واز کااس کا ئنات میں آپ کے کان سے تعلق ہے۔ تو زندگی کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ آپ کا پہلاتعلق کان کے ذریعے ہے۔اس طرح پھر آپ کو بولنے کا خیال آتا ہے۔ بولتے وقت آپ کا ئنات میں یا تو حقوث میں اضافہ کررہے ہیں یا پھر سے میں اضافہ کررہے ہیں۔اگر آپ جھوٹ میں اضافہ کررہے ہیں تو پھر مجھو کہ آپ گمراہ ہو گئے۔اس لیےاس جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بیہ بات بتائی تھی کہ اگرآپ جالیس دن سے بولنے لگ جائیں تو جالیس دن کے بعد جو کہیں گےوہ پورا ہوجائے گا۔ کیونکہ آپ کی زبان سے ہوگئ ہے اس لیے جو کہو گےوہ سے ہوجائے گا۔ اس زبان کے ذریعے میں آپ سے بات کررہا ہوں اور آپ میری بات س رہے ہیں تو بیعلق ہوگیانال بینی میری ذاتی زندگی کاباہر کی زندگی ہے تعلق ہوگیا۔ تعلق کیسے ہوا؟ بولنے سے ۔ گویا کہ بولنے والا جو ہے وہ باہر کی زندگی سے متعلق ہوجا تا ہے کیعنی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے آواز بے شک قریب جائے دور جائے ريديو په جائے ملی ویژن په جائے بین الاقوامی طور په جائے اور بین السیاروی

ہوجائے .....گویا کہ آپ کی زبان متعلق ہے۔ زبان کی سب سے بر می خو بی تیہ ہونی جا ہے کہ وہ سے بولے اور صداقتوں کے قریب رہے اور سے سامعین کے ساتھ بات کرے۔اگرانہے کی اور سے کی سمجھ بیں آتی ہے تو کلام الہی بولے اور جیے علم ہے ویسے بولے۔اس سے آپ کوزندگی میں سمجھ آئے گی کہ باطن کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ تخص اپنی زبان سے درودشریف بولے کلام البی بولے اور حق بولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تسلسو االحق بالباطل حق کو باطل کالباس نه ببهناؤ والاتكتمواالحق وانتم تعلمون اورفن كوچهياؤندا كرتم جائة بموتوراكر ابياموقع آجائے توحق كو برملا كہؤ حق كو باطل سے مت ملاؤ 'ابہام مت بيدا كرو۔ اگر کوئی یو چھے کہاں سے آئے ہوتو میدنہ کہنا کہ بس قریب سے بی آیا ہول جہال سے ہرروز آتا ہوں ۔ تو وہ سجی باہت نہیں بتائے گا۔ تو ابہام پیدا کرنے والاجھوٹا ہوتا ہے۔اس سے پوچھوکہ کہاں رہتے ہوتو وہ کھے گا کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ آ پ کا گھر کہاں ہے؟ بہاں سے آ گے جاؤنو گھر آ جا تا ہے۔ بیہ ہے ابہام ۔تومبهم بات كرنے والا دراصل جھوٹا ہوتا ہے۔اس شخص كوسارى كائنات سے صرف ابہام ہی ملتا ہے۔اس کو بھی صدافت نہیں ملتی ۔تو آپ اپنی زبان کی اصلاح کریں بولنے کی اصلاح کریں بات میں صدافت پیدا کریں اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بولیں ....اب بیایک بات ہوگئ۔ آ کے پھر سوال نا تا ہے آ پ کی آ نکھ کا۔ تو ریجی ایک برا عجب رازین کے کائنات کے اندر آئکھآ پ کوئٹس لادی ہے جھوٹ کا بھی اور سے کا بھی۔ اب آپ نے اس میں شخصیص کردین ہے کہ آ تھے آپ کے لیے کیا لارہی ہے۔ آئکھ جو ہے وہ گمراہی بھی لاتی ہے آئکھ صدافت بھی لاتی ہے۔ آئکھ جو

ہے اس کا تعلق آپ کے وجود کے اندرنفس سے ہے روح سے ہے د ماغ سے ہے اوراحساس سے ہے۔ آنکھ جو بچھ دیکھتی ہے تو فوری طور پرمناسب شعبے میں تا ثیر ویتی ہے مثلاً صرف دیکھتے ہی دیکھتے گناہ کا خیال پیدا ہوجا تا ہے۔ بینی آئکھنے جوکوئی چیز دلیمی اس کی گناہ کے شعبے میں اطلاع دے دی۔ تو وہ شعبہ مستعد ہوجا تا ہے۔ آنکھنے اگراطلاع دے دی کہ بید میصو جنازہ جارہا ہے کل کوتمہارا بھی جائے گا' تو آپ وہیں پیرُک جائیں گے اور باقی کا کاروبار بند کردیں گے۔تو ہ تکھ جو ہے میاطلاع دیتی ہے۔اتنا بڑا راز جو آپ کے پاس ہے وہ آ تکھیں ہیں۔ آنکھآ پ کوچے اطلاع دے گی۔اس میں آپ دنیا کے اندر گمراہیوں کے بیے اشجام كوديكيس فسيسروافي الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين حجولول كى كياعبرت ہوئى ہے لوگ كہاں سے آئے كہاں جلے گئے جھوٹ بولنے والے كيا كيابات كرئے جلے گئے كائنات میں كننے كننے رنگ تھے بيتبريں ہیں بلكة قبرول کے نیچ بھی قبریں ہیں 'آ دمیوں کے نیچ بھی قبریں ہیں اور قبروں کے نیچے بھراور قبریں ہیں۔ہرجگہ آپ دیکھیں تو آپ کوکیا کیا نظر آئے گا۔ آنکھ جب محونظارہ ہوتو اس وفت وهضرور باطن ہے متعارف ہوجاتی ہے بعنی آئکھ جب محونظارہ ہواوراتنی محویت میں ہوتو اس وقت آپ کو باطن سے تعارف ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ تو سے سے تکھے لے کرساری کا ئنات میں بھرؤ دیکھؤرنگینیاں دیکھؤ 'نیبرنگ دیکھؤ حسن آپ آنکھ لے کرساری کا ئنات میں بھرؤ دیکھؤرنگینیاں دیکھؤ 'نیبرنگ دیکھؤحسن ویھو کا ئنات کے جلو ہے دیکھو.... پھرآ پ کو پیکا ئنات ساری کی ساری مرقع نور و جمال نظرا ہے گی۔ پھرا ہے کہیں گے کہ بیکا ئنات ایک مرقع جمال ہے۔ اس طرح آپ کا حساس ہے۔ بجہ جوان ہوجائے تو فوری طور پر ماں باپ سے ناراض

ہونا شروع ہوجاتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔اگراس سے پوچھو کہ تھے کیا تکلیف ہوگئ کہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو وہ کہے گا کہ آپ ہماری بات نہیں مانے۔ اصل میں وہ کچھاور کہنا جا ہتا ہے۔ جب کوئی جیادر میان میں آتا ہے تو پیتہ چاتا ہے کہ نیج کی شادی کرنی ہے۔ تو جب وہ جوان ہوجائے گا تو شادی خود بخو دہی ہوجائے گی۔ تو آپ کے اندرغمر کا ایک ایبا حقیہ پیدا ہوجاتا ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہیں وہ کا ئنات ہے متعلق ہوجاتی ہیں۔ پھر جب آپ و سکھتے ہیں کہ ذمه داری پڑگئ ہے بیوی آگئ ہے بیج ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا آ ہے کے دفتر میں کوئی ملازمت ہے۔ وہ جوکوئی کام نہیں کرتا تھا' بھا گادوڑا پھرتا تھا' یہاں بیٹھا ر ہتا تھا' جائے بیتار ہتا تھا' حقہ بیتار ہتا تھا' آج وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ کااشتہار ہے' و ہاں ملازمت کے لیے جانا جا ہیے ،By the way نوکری کر لیتے ہیں مجبوری ہے بے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو آ تھے جو ہے اس کو پاکیزہ کرنے والی چیز آپ کی این اولاد ہوتی ہے ورنہ تو آئھنا یا کی میں آپ کواڑا دیتی ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی برقسمت چیز کود کیھنے لگ جائیں تو آب بدشتی میں آجائیں گئناروا نظاروں کود کیھنے لگ جائیں تو آپ بھی ناروا ہوجائیں گے۔اس لیے بیکہا گیاہے کہ آنکھ جو ہے بیمرقع جمال دیکھے۔مثلاً آستانے دیکھے روضے دیکھے بے شک ان کی سمجھ نہ آئے کیک اتن بات تو ہے کہ ہیمقدس روعیں ہیں۔ تو وہ آئکھیں جو نیک مقامات کو دیکھیں گی وہ آ پ کونیکی ہی میں لے جا کیں گی اور وہ آئکھیں جو برے مقامات کی متلاشی ہوں كى وه آپ كو برے گھر ميں لے جائيں گی۔ تو آپ اچھے مقامات ديكھيں نيك مقامات دیکھیں نیک لوگوں ہے ملیں نیک شکلیں دیکھیں .... بو ہو نکھیں یا کیزگی

ہونی جا ہیے۔ایک شخص جس کی زندگی زیادہ پاک نہیں تھی اس کے بارے میں ایک دن پیۃ چلا کہوہ پاک ہوگیا ہے۔لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوگیا ہے تو تو بڑا اجھا ہوگیا ہے۔کہتا ہے مجھے پیرل گیا ہے تو اس لیے میں نیک ہوگیا ہوں ۔اس نے یو جھا آپ کا بیرکون ہے؟ اس نے کہابات بیہ ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوگئی.... تو بیٹی جوہے بیسب سے بڑا ہیرہے۔اس طرح انسان میں آئھ کی یا کیزگی آ جاتی ہے۔ اس انسان میں آنکھ کی پاکیزگی آسکتی ہے جس کواس کا ئنات کے اندر جو کچھنظر آ رہاہے وہ اپنی ماؤں اور بہنوں کےحوالے سےنظر آئے۔اور اگریہاس طرح نظرنہیں آتا تو پھرطہارت یا یا کیزگی پیدائہیں ہوسکتی۔اس لیےاولا دکوا یک جہیزیہ بھی دینا جاہیے کہ جب سے بکی پیدا ہوئی' باپ کی نگاہ نایا کے نہیں ہوئی۔تو ریمی جہیز کاحصّہ ہے۔ بی کے لیے باپ کی نگاہ کا یا کیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔اوراگڑ آپ جس وفت کی طرف گمراه نگاه ڈال رہے ہیں تو اس وفت آپ کی اپنی عزت كس كے حوالے تھى؟ بيتونہيں ہوسكتا كه آپ اپنى عزت الله كے حوالے كريں اور پھراللد کے خلاف جائیں۔اللہ کے حوالے تواس کی عزت ہوتی ہے جوخوداللہ کے حوالے سے چل رہا ہواور جواللہ کے امرکو Violate کررہا ہے وہ اپنی عزت اللہ کے حوالے بیں کرسکتا۔ للبذاعین اس وفت آپ کے ''مقدسیات' پر نایاک نگاہ پڑ ر ہی تھی جب کہ آپ کی نگاہ تھی چبرے پر پڑر ہی تھی۔ تو اس وفت آپ کی عزت کے چہروں پر بھی غلط نگاہ پڑر ہی تھی۔اگر اس وقت نہیں پڑر ہی تھی تو کیھے دیر کے بعد یر جائے گی۔ جتنا بھیڑ آپ دوسروں کی دیوار پرلگا ئیں گے اتنا بھیڑ آپ برضرور آئے گا۔قصم خضر ہے کمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے۔اس لیے بیضروری ہے کہ اپنی

https://archive.org/details/@awais\_sultan پاکیزگی کو یا این عزت کوسنجا لئے کے لیے دوسروں کی پاکیزگی اور دوسروں کی عزت کی عزت کرو۔توبیاس کاحق ہے۔اس طرح اپنے دل کے حقوق ہیں و ماغ كے حقوق بين دماغ سے كائنات كاتعلق قائم بهوجاتا ہے۔ دماغ سوچنے والی چيز ے بیروجو ہات دریافت کرتی ہے غور کرتی ہے اس کوایے ہونے کی سمجھ ہیں آتی کہ میں کیا ہوں۔سو چنا تو اللہ بے قضل سے ہی ہے۔ ایک حد کے بعد د ماغ سوچنا بندكرديتا ہے۔ سونا جو ہوتا ہے وہ زمين كے اندر مٹى ميں ركھا ہوا ہے جھيا ہوا ہے سے اتنی می قیمتی چیز ہے اور پھر کا ئنات کے جومقدس راز ہیں وہ آپ کوفوری طور پر کیسے مل جائیں؟ حیوٹا ساموتی ہوتا ہے اور وہ سیب کے اندر جھیا کے رکھا ہوتا ہے۔ تو پھروہ راز Develop ہوتا ہے۔ تو کا نئات کے راز دریافت کرنے کے لیے یا تو سمندر کے اندرغوطہ لگانا پڑے گایا پھر کان کے اندر جانا پڑے گا'غار میں غور کرنا پڑے گا تا کہ آپ دُرِ مکنون چھے ہوئے مُوتی دریافت کرسکیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بيروه راسته ہے جس راستے نيز بہت لوگ جاتے ہيں ليكن و كونى ورليال موتى كئة تريال

کم کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ Every body کو ہیں ملتا۔ چلتے سارے ہی ہیں لیکن سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ داستے میں ان کی تلاش آگے ہیجھے ہوجاتی ہے۔ مثلاً وہ اللہ کی تلاش میں گئے مسجد کی طرف گئے اور پچھ عرصہ بعد گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اتن نمازیں پڑھی ہیں مگر ہمیں تو پیسہ ہی نہیں ملا۔ اب نماز سے تو پیسہ نہیں بنا۔ مدعایہ ہے کہ نماز کی Achievement تو نماز ہی ہے کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اس کا ننات میں انسان گمراہ کب ہوتا

ہے؟ جب وہ وجہ کنفیوز کردے جس کی وجہ سے وہ نیکی کررہاہے۔ پہلے کہنا تھا کہ میں نیکی اس لیے کرر ہاہوں تا کہ میری عاقبت بہتر ہواور اب عاقبت بہتر کرنے کی ہجائے یہاں کی کوئی بہتری ڈھونڈر ہاہے۔اس طرح انسان گمراہ ہوجاتا ہے۔وہ انسان جو كمزور ہووہ اگر نيكى كرر ما ہواوركوئى تكليف آجائے تووہ نيكى حيوڑ ديتاہے۔ اور جوطافت وربیں وہ تکلیف کواپناانعام بھتے ہیں۔سب سے زیادہ جونیک ہیں یا تو وہ شہید ہوا کرتے ہیں تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں آ زمائشوں میں سے گزرتے ہیں اور پھراپنی نیکیوں کی بلندی قائم کرجاتے ہیں۔ کمزور آ دمی جوہےوہ ذراس تکلیف آیے ہی نیکی حیور جاتا ہے۔اس لیے آپ اپنے آپ کوطافت ور بنائیں۔ بیمیں آپ کی ذاتی زندگی کی بات کرر ہاہوں۔اگر آپ کو بیہ بھھ آگئی تو بھرآپ میں بہت سارے علوم آنے شروع ہوجائیں گئے بوری کا ئنات سمجھ آئی شروع ہوجائے گی کہ میں کیا ہول میرا آنا کیا ہے روح کیا ہے ول کیا ہے و ماغ كيا ہے خيال و ماغ ميں باہر سے آتا ہے يا د ماغ سے باہرجاتا ہے بھی ميراخيال دور چلاجاتا ہے اور بھی دور کاخیال میرے پاس آجاتا ہے .... تو ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہ کے جودل کی بات ہے تو وہ تو بہت ہی برسی ہے کہ انسان جلتے جلتے کسی اور انسان کوا پنامدعا بنالیتا ہے بھرمقصد حیات کوئی اور بن جاتا ہے۔وہ کون بن گیا اور کیوں بن گیا؟ سیجھ بیں آتی ہے میالگ راز ہے۔ وہ تو گھر سے کسی کام کو چلاتھا'اب کہنا بے کہ میں کام سے تو چلاتھا مگر میرا کام کچھاور ہی ہوگیا ہے۔ بیرکہ اس کی نگاہ ل گئ ہ تکھل گئی دونگا ہیں اور دونگا ہیں جار آئکھیں ہوگئیں بھروہ اسی کے خیال میں گم ہوگیا۔تورا بھوا بی زمینیں بھول گیااور ہیرا پناخاندان بھول گئی ۔

منم محوخيال أونمي دانم كجارفتم

خداجانے میں اس کے خیال میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اب جانا کہیں اور تھا اور پہنچ کہیں اور گیا۔ یہ داز ہے نید دل کی بات ہے۔ جس آ دمی کو آ پ کا دل پند کرتا ہے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت پند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں عام الی کیا چیز دیکھی ہے پند کرنے والی بید عام انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہمیں عام انسان نظر آ رہا ہے لیکن مجھے عام نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آ پ کا دل جو انسان نظر آ رہا ہے لیکن مجھے عام نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آ پ کا دل جو ہو گئی انسان کو عام کی بجائے خاص دیکھنا شروع ہوجائے۔ پھر آ پ کو کا کنات کے ساتھ اپنے دل کا تعلق مل جائے گا۔ تو کا کنات کی نگاہ بھی آ پ کے دل کا تعلق مل جائے گا۔ تو کا کنات کی نگاہ بھی آ پ کے دل کا کنات میں کھلے گا۔ دل کی آ واز کا کنات میں کھلے گا۔

۔ میرے م کاعکس پڑا ہے اوروں کے افسانوں پر بھی

توبیلگاہے کہ آپ کی بات کا اثر دوسروں پر بھی ہے۔ تو آپ کا دل جو ہے ہے آپ
کو باہر کی زندگی سے متعلق کر رہا ہے۔ بے دل اور بے س آ دمی کا کسی سے تعلق ہی
کوئی نہیں ہے اسے اگر کہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے تو وہ کچے گا کہ ہونے دو اگر
کہیں کہ لوگ تباہ ہو گئے تو کچے گا کہ ہونے دو کچھ لوگ مر گئے ہیں تو کچے گا لوگ تو
مرتے رہتے ہیں ۔۔۔ تو یہ بے س ہے۔ ایک بے جس آ دمی چھٹی لینے گیا اس نے
یو چھا کیا ہوا؟ کہتا ہے میری ماں مرگئے۔ کب مری ہے؟ پر سوں مری ہے یا شاید پہلے
مری ہے اب یا ذہیں۔ افسر نے کہا کہ اگر یہ بھی یا ذہیں ہے تو پھر چھٹی کیوں لے رہا
ہے۔ کہتا ہے اگر چھٹی نہ لی تو لوگ کہیں گئے کہ تجھے ماں کا خیال ہی نہیں اب مرضی

ہے تو دے دو ہمیں مرضی تو نہ دو ..... دنیا میں ایسے ایسے بے حس لوگ بھی ہیں ونیا میں ہے سب بھی ہیں اور احساس والے بھی ہیں۔توبیدل آپ کو کا کنات سے متعلق کرتا ہے۔ پھر آپ کا نئات کودیکھیں اور دیکھیں کہ سورج کدھر سے نکاتا ہے مشرق کدھرہے مغرب کدھرہے بیز مین پر ہی مشرق اور مغرب ہے آ سانوں پر تو نه مشرق ہے اور نه مغرب ہے نه سورج کہیں سے نکلتا ہے اور نه ڈوبتا ہے نه مشارق ہیں ندمغارب ہیں۔مشرق مغرب تو زمین کی بات ہے آسان پداور بات ہے۔ الى طرح ستارے بہاڑاور درياسارے آپ کے ليے معانی رکھتے ہيں کيہ آیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ پہاڑجو ہےوہ استقامت کاراز ہے بلندی كاراز ہے ابن جگہ پرقائم رہے كاراز ہے بھرول كاراز ہے بہاڑ كے اندرخزانے بیں اور پھر پہاڑ میں سے دریا نگلتے ہیں ..... بیاتے سارے واقعات ہیں۔ بیسب آب کے لیے پیغامات ہیں۔اس پیذراغور کریں۔اگرآپ ایک درخت کی زندگی سٹڈی کریں تو بید پوری کی پوری کا ئنات ہے کہ بیج زمین کے اندر گیا محنت کرتار ہا ، غور میں غائب رہا' پھرغور کے اندر عرفان ہوا اور وہ نیج پھٹا' جڑ بی پیووا بنا'تنا بنا المنظی پرندول اور جانور ول سے بچتا ہوا باقت ور ہوکے میدان میں کھرا ہوگیا۔تو چلتے چلے پھروہ کہیں جاکے پھل دار درخت بنیا ہے۔ پھرفیض ہی فیص ہے۔تواتی محنت کرتاہےوہ ہے

مت سہل ہمیں جانو' پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردمے سے انسان نکلتا ہے مطلب میہ ہے کہ میہ بڑی مشکل سی بات ہے۔ پھروہ منفعت بخش بنتا ہے۔ اور جب

بوڑھا ہوگیا' رخصت ہونے لگا' مرگیا تو بھی مرتے مرتے لکڑی وے گیا۔ تواس میں منفعت ہی منفعت ہے۔مقصد ریے کہ ریساری محنت ہے۔ ایک پرندے کو دیکھوتو پوری محنت ہے۔ آپ کے پاس اگر چٹم بینا موجود ہواور آپ بھی غور کریں تو اس كائنات ميں سارے راز ہى راز ہيں۔ پھر جب آب اتنى باتنى جانے كے بعد قرآن پاک کی طرف جائیں گئو آپ کو باطن مجھ آجائے گائمن کی مجھ آجائے گی۔ آپ کے سوال کا جواب رہے کہ قرآن کا باطن سمجھنے سے پہلے اپنا باطن سمجھو كائنات كاباطن مجھوزندگى كو بہجانو موت كو بہجانو الله كے امركو بہجانو اور پھر قرآن یاک کو جو کہ اللہ کا کلام ہے غور سے دیکھو۔ پھرآ پ میں جب تقویٰ پیدا ہوجائے تو پھر اس کوکسی پڑھنے والے سے یا پڑھانے والے سے بوچھ لؤ ورنہ خود بھی غور كروكة تسمجه المائي كالماللان أن البيان كائنات كوبنايا اور قران یاک کو بھیجا۔ نتیوں کو بیک وفتت غور کر کے پڑھین گے بینی کا ئنات ور آن اور انسان تو نینوں ہی ایک ذات کے کام ہیں اس ذات کا مقصد ہے کہ نینوں آپس میں متعلق ہوں۔ کا ئنات تمہارے لیے ہے تم کا ئنات کے لیے ہواور تمہارے لية وان كاليغام نه ـ كائنات كاذكر هة وان مين ـ تو كائنات كوسمجها يا كيا ب قرآن کی رُوسے اور آپ کی زندگی بتائی گئی ہے قرآن کی رُوسے۔ اب ان تینوں کو ملاکے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔تم' کا کنات اور قر آن کریم'اب اس میں جوحوالہ ضروری ہے وہ اللہ کے حبیب ﷺ کا ہے کیونکہ بینمبر کے بغیر قرآن سمجھ نہیں و سکتا'اور ان کے بغیر زندگی سمجھ نہیں و سکتی' پھر کا ننات بھی سمجھ نہیں ہ سکتی۔اس کیے اس حوالے سے جب آپ پڑھیں گےتو آپ کوساری بات سمجھ

https://archive.org/details/@awais\_sultai المبايات المبا

سوال:-

آپ نے بیہ جوفر مایا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے تقویٰ جا ہیے تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟

اس میں ابتدائی وضاحت توساری ہوگئے ہے هدی للمتقین اللذین يومنون بالغيب ويقيمون الصلوة وممارزقنهم ينفقون ليخى برايت بمثقى لوگوں کے لیے جوغیب برایمان رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور جو پچھان کودیا گیاہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔اب جو پچھ دیا گیاہے وہ کیاہے؟ پیسہ آ ہے کی زندگی آ ہے کی استعداد آ ہے کی خوبیاں لیعنی جو پچھ بھی آ ہے کے پاس ہے جے آپ باعث ِتقویت سمجھ رہے ہیں'جو چیز آپ اپنے لیے حاصل کرنا جاہتے ہیں اُسی چیز کوآ ب اللہ کی راہ میں خرج کرنا شروع کردیں تومتقی ہوجا کیں گے۔ آپ بيديكيس كه آپ كيا حاصل كرنا جائيج بين اور آپ كوكيا كيا جا ہيدايك درویش نے اپنی کتاب میں لکھاہے کہ کتنے عرصے سے مجھے پی خیال تھا کہ کلی ہوئی تجھلی ملے۔ سال گزر گیا اور پھر کہیں جا کے میری خواہش پوری ہوئی۔ میرے سامنے تلی ہوئی بچھلی بلیٹ میں بڑی ہوئی آ گئی۔ میں لقمہ شروع کرنے لگا تھا تو ا کیا۔ سائل کی صدا آئی کہ میں بھو کا ہوں۔ میں نے وہ بلیث اس کودے دی۔ سائل َ

https://archive.org/details/@awais\_sultan وہ کھاکے چلا گیااور مجھ پر الیم کیفیات طاری ہو گئیں کہ مجھے عرفان مل گیا۔ کہ خواہش جومیری اسینے لیے تھی وہ میں نے اللہ کے تھم پرلگادی۔وہ جو پھلی لینے والا تفااصل میں وہی مجھلی سجیجے والاتھا۔بس اتن سی بات آپ یا در کھو کہ جو آپ کو چیز وسين والا كم لينے والا بھى وى ہے۔جس نے بيسے ديے ہيں وى ما تكنے والا ہے۔ بات مجھ بیں آئی؟ کہ جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں وہ اب کہتا ہے کہ مجھے دے دو سارے بیں تو اس میں سے چھرحصہ دے دو۔اگر آپ کو یقین ہو کہ دینے والا وہ ہے تو چرآ پ ضرور اللہ کی راہ میں دو گے۔ آپ کو یقین پیہ ہے کہ آپ خود کمانے والے ہیں اور یمی بات تفویٰ کے خلاف ہے۔ وہ صحفی متفی نہیں ہوسکتا جواپی زندگی کا آپ مالک بن جائے جواپی کمائی کا خودخالق بن جائے جواپی آستعداد يرخود قدرت ركھے لگ جائے كەمل نے بيكيا ہے بيمل نے حاصل كيا ہے بي ہاری انکم ہے بیرہارا گھرہے بیمیرالباس ہے بیمیری Achievement ہے بیہم لوگ ہیں .... جو رید کہتا ہے اسے تفوی آئی ہیں سکتا۔ جو رید کہتا ہے کہ ریداس نے يسيدي بين وبى لے جائے تو وہ تقی ہے۔ بيآ سان ى بات ہے اس میں تيراكيا ہے۔ کہاں نے زندگی دی ہے وہی لے جائے زندگی اسی نے دی تھی وہی واپس لےرہائے اس میں کیامشکل بات ہے۔میرامطلب ہے کہ ہم تو تھم مانے والے ہیں اس نے کہازندہ ہوجاتو ہم زندہ ہو گئے اور اس نے کہاوا پس آ جاؤتو ہم واپس آ گئے۔اس میں کیادِقت والی بات ہے۔وہ اگر کھے کہ دنیا کا چکرلگا آؤتو ہم چکر لگا آئیں گے اور کھے کہ چکر لگا کے واپس آجاؤنو واپس آجائیں گے۔اس میں مشکل بات تو نہیں ہے؟ اس نے اگر کہا کہ میلہ دیکھے کے آؤٹو ہم میلے پہلے

كئے۔ پھركہا كماب كھرآ جاؤتوبين كہنا كماب ہم واپس نہيں آئے۔ پھرتوبات غلط ہے۔ جب اس نے میلے پر بھیجا ہے اور اب واپس بلاتا ہے تو واپس آؤ۔بس اتنی سی بات ہے کہ آنا جانا جو ہے وہ مشکل نہ ہو۔ فریدالدین عطار ؓ دوکان میں بیٹھے ہوئے تقے۔ بڑے مصروف تھے نسخے اور دوائیاں بنار ہے تھے۔ ایک فقیر آیا اور اس نے کہادے اللہ کے نام پر۔انہوں نے کہا صبر کرو۔ کافی دیرگزرگئی تو اس نے پھرسوال کیا۔انہوں نے کہاکھہر جا۔فقیر کوغصہ آگیا اور اس نے کہا کہ توجوا تنامصروف ہے تومرے گاکیسے؟ انہوں نے کہا ریکون سی بات ہے جیسے تو مرے گا۔ فقیرنے کہا ہمارا كيا ہے پھرال فقيرنے كلمه پڙھا وہيں ليٺ گيا اور مرگيا۔ان پر بيا تر ہوا كه سب کچھ چھوڑ دیااور جنگل میں کپڑے بھاڑ کے نکل گئے اور پھریٹنے فریدالدین عطار ّ بے۔اب آپ کو بیربات مجھ بیں آتی ہے کہ لانے والا اور لے جانے والا ایک ہی ہے مجیجے والا اور بلانے والا ایک ہی ہے۔جس نے جو چیز آپ کودی ہے وہی لے جاسكتا ہے اور اسے لے جانے كاحق ہے۔ آپ ايك بار اس كوسار احق دے دونو پھرآ پوکوئی تکلیف نہیں ہوگی۔جوبھی آ پ کے پاس خوبی ہے وہی خوبی اس کے نام لگادو۔ جب چاہے وہ واپس لے لے۔اگروہ آپ کوغریبی میں رکھنا جا ہتا ہے تو غربی آپ کے لیے رحمت ہے اور اگر آپ کو دولت دینا جا ہتا ہے تو دولت رحمت ہے۔ بات رہے کہ اگر اس کا خیال ترک ہوجائے تو پھر تفویٰ نہیں ہوتا اور اس کا خیال ساتھ رہے تو بھرزندگی میں تقوی شروع ہوجا تا ہے۔ حاصل اور ایثار جو ہیں بیدونوں اس کے نام پر ہونے چاہمیں۔ بیات سمجھائی ؟ کہ حاصل بھی اس کے نام پر ہواورایٹار بھی اس کے نام پر ہو۔ آپ نے اگر کسی زمیندار کودیکھا ہوئیہ جن کی

زمینیں ہوتی ہیں توان کے نام زمین انتقال ہوجاتی ہے۔اس سے پہلے س کے نام تھی؟ کسی اور کے نام مجھی آپ ریکارڈ دیکھوٹو پیتہ جلے گا کہ آج تک اس کے کتنے ہی مالک بدلتے طلے جارہے ہیں اور اب اس زمیندار کی باری ہے وہ ہر مالک کو جھٹکادیتی ہے اور اینے اندرسمیٹ لئتی ہے۔ آج جواس کے اوپر سواری کررہاہے ہاں کو بھی لیبٹ لے گئ کیونکہ اس کا مالک کوئی نہیں ہوسکتا۔ بیخود ہی ہرا یک کی مالک ہے۔تویہ آپ کی زندگی ہے کہ آپ ایٹے آپ کوشہسوار مجھ رہے ہیں لیکن میر گھوڑا کسی سوار کو مانتانہیں ہے ہیہ جھٹکا دیتا ہے اور بار کردیتا ہے پھرالیک اور کو جھٹکا دیتا ہے اور پارکر دیتا ہے۔ پچھلوگ تو جنازوں کی شکل میں جارہے ہیں اور سیجھ زندگی کی شکل مین جارہے ہیں می**جمع** جنازے ہیں جو چل پھررہے ہیں <sup>کیعن</sup>ی سیجھ دنوں بعدان کے ساتھ بھی موت کاواقعہ ہوجائے گا۔اس کیے تقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اُسے زندگی اور موت کے درمیان فرق محسوس نہ ہو متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حاصل اور ایثار میں فرق نہ محسوس ہو متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ کا ہر حکم قبول ہو بینی اللہ کا جو حکم اس کے لیے ہے وہ قابل قبول ہو۔اس کے تمام حاصل نمام استعداد اور تمام Achievements اللہ کے نام پر قربان ہوں۔اللہ نے فرمایا ہے کہ جورزق ہم نے دیا اس میں سے خرج کرنا ہے۔رزق صرف بیبہ بیں ہے اگر اللہ نے شہرت دی ہے تو شہرت اس کے نام پرلگا دو بینائی دی ہے تو بینائی لگا دو مال دیا ہے تو مال لگا دو ..... بیعنی جو پچھاللہ نے آپ کو عطاكيا ہے وہ الله كى راہ ميں لگادو۔جو پھھ آپ اپنے ليے ركھنا جاہتے ہيں وہ الله كى : راہ میں لگا دو پھر دیکھو کہ آپ کوتفوی مل جائے گا۔ تو تفوی ملنے کے بعد آپ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

کوقر آن کے معانی سمجھ آئیں گے اور پھر قر آن سے ہدایت ملتی ہے۔ تقویٰ کامعنی کیے ہے کہ یہاں رہنے کی خواہش سے زیادہ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہو۔ تو آپ کو يهاں رہنے کی جوخواہش ہے اس سے زیادہ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہو۔ بیر ہنے کی خواہش ہے کہ جوآپ یہاں مکان وغیرہ بناتے پھرتے ہیں اور جب سے پہنچل جائے کہاں کا انجام پچھ ہیں ہے تو پھر نکلنے کی خواہش کرلو۔نماز آپ کو ہردن میں یا نج دفعہ یہاں سے نکلنے کاڑاستہ بتاتی ہے کہ یہاں سے نکلؤیہاں سے نکلو! جس طرح آپ زندگی میں سے نکل کرمسجد میں چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے زندگی سے نکل کر آگے جلے جانا ہے۔اب بیاس بات کی ٹریننگ ہور ہی ہے کہ یہاں زندگی سے آپ کیے نکلیں گے۔ تو پھرسارے مسائل حل ہوجاتے ہیں۔اللّٰد كريم ك فضل سے اللہ كے محبوب على كى محبت ميں تقوى ہوتا نے حاصل وہيں سے ہوتا ہے۔ تومنقی جو ہے ومنقی سے ل کے منقی ہوتا ہے۔ جب کسی منقی سے آپ کی ملاقات ہوگئی تو پھر تقویٰ آپ کوخود بخو دمل جائے گا'خود بخو د ہی خواہش پیدا ہوجاتی ہے۔اگر کوئی مسافر آپ کو پیند آجائے تو گھر میں رہنا مشکل ہوجائیگا۔ جب مسافر پیند آگیا تو بھر آپ سفر کی تیاری کریں گے۔ جب آپ کا دوست جار ہاہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔اس لیے كوئى سفر بيه جانے والا آ دمى آب برمهر بان ہوگيا تو آب كوبھى ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح تقویٰ حاصل ہوجا تا ہے۔تقویٰ کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں اور سب سے بہتر تعریف ہیہ ہے کہ اپنی زندگی کواور اپنی موت کواللہ کی خوشنو دی مجھواور دونوں کو قبول کرلؤ غربی امیری قبول حاصل محرومی دونوں قبول اینا برگانداس کے نام سے

ہے وہ شنی بھی اس کے نام کی وہتی بھی اس کے نام کی ۔۔۔۔۔اس طرح تقوی شروع موجائے گا۔ تقوی کا اور مفہوم یہ ہے کہ کل کا فکر نہ ہو۔ تقوی اس آ دمی کا ہوگا جس کو کل کا فکر نہ ہو کہ کل کا فکر نہ ہو کہ کل کی بات کل کے ساتھ۔ کل کے لیے جو اپنا ناشتہ بچا کے رکھے گا وہ متقی نہیں ہوتا۔ کل بھی اللہ ہے اور آج بھی اللہ ہے کہ آج وہ کل اللہ نے کہیں چلے جانا ہے کہ آج سوچتے جا کیں۔ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل اللہ نے کہیں چلے جانا ہے کہ آج سوچتے جا کیں۔ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل کھی خود ہی دیتار ہے گا۔ بس اتن ہی بات کا خیال رکھ لوتو تقوی حاصل ہوجا تا ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی آسان ہے۔

موال:-

تقوى اور مدايت مي كيافرق هج؟

جواب:-

تقوی تو آپ کا ہوتا ہے اور ہدایت آپ کو ملتی ہے ہدایت اس راستے پر سفر کا نام ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کریم کے دین کی پیچان ہے۔ تقویٰ آپ کی کیفیت کی اصلاح ہے اور ہدایت آپ کے دین کی پیچان ہے۔ انسان متبی پہلے ہوتا ہے اور ہدایت اس کو بعد میں ملے گی۔ قرآن پاک بہی ارشاد فرمار ہاہے کہ بیہ وہ کتاب ہے جوشتی کو ہدایت دی گی۔ البندامتی بننے کے بعد ہدایت کا سفرشر وع ہوتا ہے اور بیسفر خم نہیں ہوتا۔ متبی ہونا اس سفر کی شرط ہے۔ تو متبی ہونا جو ہے بیسکول میں داخل کا سر شیفکیٹ ہے اور ہدایت جو ہے بیچاتی جاتی جاتی ہونا ہوتی ہونا ہوتی۔ اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔

اور کوئی سوال ..... بولو ..... آپ غور کریں کہ سب لوگ صبح سے شام تک

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

منت کرتے ہیں۔سب محنت کرتے ہیں۔ چیونی محنت کرتی ہے پرندہ محنت کرتا ہے جهونا بھی محنت کرتا ہے اور سیا بھی محنت کرتا ہے شرانی بھی محنت کرتا ہے جواری بھی محنت كرتاب بهكارى بهى محنت كرتاب بإدشاه بهى محنت كرتار بهتاب غلام محنت كرتا ر ہتا ہے فقیر محنت کرتا ہے ..... تو محنت جو ہے ریآ پ کی فطرت اور جبلت ہے۔ محنت آپ ضرور کریں گئے جائے گھر کے اندریا گھر کے باہر۔بس آپ اس بات پہ غوركرين كه جومخنت آب كررے ہيں بياآپ كوكس راستے پيہ لے جارہی ہے۔محنت كرنے سے آپ ج نبیں سکتے۔ بلکہ جونکما آ دمی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے بے جارے کو وفت گزار نامشکل ہوجا تا ہے۔ اس لیے محنت سے مُفَر تہیں ہے۔اب محنت آپ کو یا تو گمراہی کی طرف لے جائے گی یا پھرفلاح کی طرف لے جائے گی۔ آپ کواپنی محنت کا رُخ ہروفت دریافت کرنے رہنا جا ہے' کہ اب میری محنت کس طرف جارہی ہے۔محنت ہو آ بیضرور کریں گئے بیاللہ کریم كاارشاد ہے اس سے آپ نج نہيں سكتے۔اللہ نے فرمادیا كداے انسان تو محنت کے لیے پیداکیا گیا سا ایھاالانسان انک کادے جب مخت کے لیے پیدا كيا كيا تو وه محنت كرتار ہے گا'بادشاہ اور فقير تك سارے محنت كريں گے۔ آپ اپنی محنت کارخ طے کرلیں محنت ہی آ پ کوعذاب میں مبتلا کرے گی اور محنت ہی آ پ کا ثواب ہے گی۔محنت نے نجات دلانی ہے اور محنت نے عذاب میں گرفتار کرانا ہے۔ کہیں ایبانہ ہوکہ بروی محنت کر کر کے عذاب میں پھنس جائیں کیعنی محنت بھی کی اور عذاب بھی حاصل کیا۔مثلاً ایک آ دمی سمجھی میں بیٹھا ہوا ہے کو ہا گرم کررہا ہے اینکل آئرن بنار ہاہے سریا بنار ہاہے اور لوہے میں سکر تیپ ملاویا مین ملاویا

ملاوٹ کردی تو آ گ کے یاس بیٹا بیٹا سیدھا ہی آ گ میں چلا گیا۔مطلب سی کہ ملاوٹ کرکے بہال بھی عذاب میں رہا دوزخ میں جلااور آ کے بھی دوزخ نو اس نے محنت ہی کرنی تھی' محنت کرنا جو ہے وہ کہیں ایبا نہ ہوکہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ایک آ دمی بردی محنت کرتا تھا واکا ڈالٹا تھا جنگل سے کوئی مسافر گزرتا تو اُسے روک لیتا تھا اسامان لوٹا اور گھر جاکے کھایا بیا۔ ایک دن ایک درویش وہاں سے گزرے۔ان کے ہاتھ میں تھری تھی۔درویش نے کہا کہ دیکھو تستمر کی تو میں تنہیں دے دول گالیکن بیبتا کہ بیسامان تو کیا کرتا ہے۔اس نے کہا ہم کھاتے بیتے ہیں ہماری محنت کا پیطریقہ ہے۔ درویش نے کہا کہ جمعاوگوں کے کیے تو بیکام کررہاہے ان سے یو چھے لے کہ اگر تیرے او پرعذاب آیا تو کیا وہ شامل ہوں گے۔ڈاکو نے کہا بیکون تی بات ہے اور پھروہ گھر گیا اور ان سے بوجھا۔ تو سب نے انکار کردیا۔انہوں نے کہا کہ ہم عذاب میں بھی بھی شامل نہیں ہوسکتے اگرتونے كمائى لاكے دينى ہے تونيكى كى كمائى لا اصلاح كى كمائى لا .....وه واليس آياتو پھردرولیش نے اس کی اصلاح کردی۔اس طرح وہ بھی نیک ہوگیا۔مدعابیہےکہ ابیانه ہوکہ محنت آپ کو سی عذاب کی طرف لے جائے۔ بری بری محتنیں جو ہیں وہ عذاب کی طرف لے جاتی ہیں۔لوگ محنت کرتے کرتے کال کوٹھڑی تک پہنچ جاتے ہیں۔تو برے برے خین آ دمی وہاں تک طلے جاتے ہیں۔تو تقوی ہونا ضروری ہے تا کہ وہ آپ کی محنت کواصلاح کی طرف لے جائے۔کوئی بھی آ دمی غلط محنت کے دم سے پیش جاتا ہے۔ تو آپ بہت خیال کریں۔ آپ اپی محنوں کوعذاب سے بیائیں۔ بیندکرٹا کہ حرام کے بیبے لاکر بچوں کوئیں کہ ہم اللد کرکے کھاؤ۔

اب يج بم الله كرك كيا كهائيل -ال ليه آب كوبيضرورسوچنا جا ہيے كه اپني محنتوں کو بیجا ئیں اور اینے آپ کو بیجا ئیں۔محنت آپ ضرور کریں گے مگر غلط محنت نہ کی جائے۔ کسی انسان کی تلطی کی وجہ سے اگر آپ نے اس سے نفرت کی تو نفرت كاز ہرآپ میں تھلے گا'اس میں نہیں تھلے گا۔غلطی تو وہ انسان كررہاہے جہالت كرر ہاہے گمرابی كرر ہاہے جوا كھيل رہاہے شراب بی رہاہے تو بيرسب وہ خود كر ر ہاہے اور آپ نیک آ دمی ہیں اس کی غلطی کی وجہ سے آپ کواس سے نفرت ہوگئ کہ وہ بہت بُرا آ دمی ہے تووہ جونفرت کا زہرہے وہ آپ میں تھیلے گا۔اس لیے آپ جب کسی آ دمی میں برائی دلیمیں تو اینے سے بڑے آ دمی کے سپر دکرتے ہوئے آپ آزاد ہوجائیں۔ آپ کہوکہ یا اللہ بیکیا ہور ہائے آپ جائیں اور آپ كا بنده جائے ، ہم تو آزاد بین اس كے ليے میں دعا كرتا ہوں كير يا الله اس كى اصلاح کردیں۔ آپ بیدعا کیا کریں کہ یا اللہ میں نیکی دیکھنا جا ہتا ہوں مجھے بدی نه دکھا' آپ دعا کیا کرو که یا الله جمیں بدی نه دکھا' جمیں حاد ثات نه دکھا' جمیں وہ واقعات دکھا جس سے ہم رحمت میں جائیں ہم تیرے فضل کے نظارے ویکھنا چاہتے ہیں' تیرے نور کے نظارے دیکھنا جاہتے ہیں' جہاں ظلم ہور ہا ہوہمیں وہاں کے نظارے سے بچا۔ ایک درویش جارہے تھے۔ انہوں نے ویکھا کہ ایک اونٹ وزن سے لدا ہوا جار ہاتھا' نیچے بچر تھا' اونٹ کا یاؤں Slip ہوا اوراس کی ٹا تک ٹوٹ گئے۔اونٹ وہیں گر گیا۔اُوپر بھارتھا'وزن تھا۔وہ درولیش مصلی بچھا کے وہیں بينه كئے اور كہا كه يا اللہ تونے بينظارہ مجھے دكھايا كيوں اگراس كى ٹائك تو ڑنى تھى تو میرے بعدتوڑ دیتا' تیراا پنااونٹ ہے میرے سامنے پیجوٹا نگ ٹوٹی ہے تو میرے

148

ول میں بیٹا نگ ٹوئی پڑی ہے اب مہر بانی کر کے اسے تھیک کرتا کہ چرمیں تیرے نام کے سفر برجاؤں۔ تو اونٹ ٹھیک ہوگیا۔ انہوں نے وہاں شکر ادا کیا اور وہاں سے جلے گئے ..... تو آب بھی دعا ما تکو کہ یا اللہ میں ایسے نظارے نہ دکھا جس سے ہمارااحساس مجروح ہو۔اس کا نتات میں نیکی کے نظارے ہیں بدی کے نظارے ہیں تاریکیوں کے نظارے ہیں اور روشی کے نظارے ہیں۔ یا اللہ میں روش نظارے دکھا ہمیں نیک انسان دکھا ہمیں خوش قسمت انسانوں سے ملا بدقسمت انسانوں سے بچانہم جس آ دمی کی غلطی اگر دیکھیں تو اس کے خلاف پاکسی اور کے خلاف ہمار ہے دل میں نفرت پیدانہ ہو۔نفرت جس دل میں پیدا ہور ہی جہوتو وہ ہدیو ہے۔ بیرحساب لگالو کہ وجہ دوسرا آ دمی ہے اور بد ہوآ ب کے پاس ہے۔ آپ کیا بات سمجے؟ عمل کسی کا ہے علطی کسی کی مصاور بدیوا پ کے کھر میں ہے۔اس لیے بيرداخيال ركھنا جا ہے كھنظى كى اور كى ہے وہ جانے اور اس كا كام جانے فرت پیدائیں ہونی جائے۔نفرت سے بچو۔اس طرح بیوی پر یا بچوں پر جوعصہ ہے اس سے بچو۔ عصہ کیوں آتا ہے؟ عصماس کیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اين مزاج مي كرنا جائية بي حالانكه برانسان اينامزاج ركفتات يديجا ينامزاج رکھتے ہیں۔اگر بچے کواختیار ہوتا 'اس کے پاس بھی آپ کے برابرطافت ہوتی تووہ بھی آ ب کے ساتھ بھی کرتا۔ بچوں کوان کے مزاج کی تعلیم دو۔اپنے مزاج کی لعلیم دینے سے آپ خود ہی بدمزاج ہو گئے ہیں۔ کیونکہ بچہدومرے دور میں پیدا ہوا ہے۔ دوجر وال بیج Twins جوہوتے ہیں اُن کے سیارے بھی بدلے ہوتے ہیں منٹوں کا فرق ہوتا ہے۔اس لیے جو بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے بعنی جو آپ کا بچہ

بےاس کے اور بی زمانے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو یہ نہیں ٹیلی ویژن تھا کہ ہیں تھا۔ یہ بچہ ٹیلی وژن دیکھے کے بیدا ہوگا۔اس کا مزاح ہی اور ہے اس کے واقعات ہی اور ہیں اس کی زندگی اور ہے اور اس کے تقاضے اور ہیں۔اس لیےان بچوں کواصلاح ضرور کرومگر غصہ نہ کرنا۔غصہ جو ہےوہ اپنی ناکامی كااولين اعلان ہے۔ يا در كھناميرى بات! استادا كرطالب علموں برغصه نكالناشروع كرد \_ يوسمجھوكه وه اپني نا ابلي كا اعلان كرريا ہے۔ بياس ليے ہے كه استاد كا د ماغ ا سے نہیں سمجھا سکتا' احساس نہیں سمجھا سکتا' تواب وہ ہاتھوں سے سمجھانے لگ گیا۔ مقصد بيركه استاد نے شاگر د كوذى سے سمجھانا تھا اور علم كى رُوسے سمجھانا تھا۔ جب علم کی رُوسے نہیں سمجھا سکاتو اب ہاتھوں سے کیا سمجھا رہا ہے۔ تو بیراس کی اپنی نا کامی کا ثبوت ہے۔اس کیے عصر کرنے والا اپنی نا کامی کا اعلان کرتا ہے کہ میں بےبس ہوگیا ہوں۔تو بےبس معلم غصے میں آتا ہے اور بےبس استاد جو ہے وہ غصے میں آئے گا' بے بس والدین جو ہیں وہ غصہ کریں گے۔ جب وہ بچول کی تعلیم کے مطابق اصلاح نبیں کرسکتے تو پھر عصہ کرتے ہیں۔اٹھاکے کوئی چیزان یہ دے مارتے ہیں۔مقصد رید کو خصہ جب مجھی آئے تو یا در کھنا کہ آپ کی اصلاح میں ابھی براونت ہے۔ جب اصلاح ہوجائے گی تو پہلی چیز جوآب اٹھاکے باہر پھینکیس کے وہ غصہ ہے۔ لینی کہ پھر آپ نے اپنے باطن کے دفتر سے پہلے نفرت باہر پھینک دی کے گفرت بدیوہے۔نفرت انسان کے ساتھ ہوتی ہے اس کی غلطی کے ساتھ ہوتی ہے۔ توعلطی تنی اور کی اور بدیوآ یہ کے اندر کیوں ہو۔ تو نفرت اٹھا کے بھینک دیں۔ دوسری بات مید کہ نفرت اس لیے ہیں کرنی کہ وہ صحف تیرے خالق کاعمل

ہے۔تو خالق کی عبادت کرتا ہے اور اُسے خالق نے پیدا کیا ہے اس کونقص دے کے پیدا کیا۔ اور آپ اگرنقص سے نفرت کررہے ہیں تو آپ تخلیق برنقص نکال رہے ہیں۔اور بیربہت بُری بات ہے۔لہذا نفرنت کرنے والا ایک توبد بو میں ہے اور پھروہ اللہ کی تخلیق سے باغی ہے۔اور اللہ کی تخلیق سے باغی ہونے والا انسان درویش نہیں ہوسکتا۔ بات سمجھ آئی ؟ تو عصہ کرنے والا جو ہے وہ اپنی اہلیت کی نا کامی کا اعلان کررہا ہے کہ میری اندر اہلیت نہیں ہے۔ اس لیے درویش آ دمی جوہے اپنی درویش کی ابتداء غصے سے توبہ کرنے سے کرتا ہے نفرت سے توبہ کرتا ہے اور دوسروں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت معاف کرتار ہتا ہے۔ پھراس کاسفر جاری رہتا ہے۔جس طرح مال اینے چھوٹے معصوم بیجے کی تمام حماقتیں نظر انداز کرتی ہے اپنی محبت جاری رکھنی ہے اسی طرح آپ اپنی محبت جاری ر تھیں۔ درویش کامطلب سیے کہ اللہ سے کوئی ایسی چیز لینا 'ایسی طاقت لینا جس کو محبت کے ذریعے سب میں بانٹ سکے۔اگرا یہ کے اندر محبت نہ ہوتو اللہ آ یہ کو طافت کیے دے گا۔مثلاً اللہ کے گا کہ ریہ لے بیٹھے جیاول اور اس میں سے اپنے مخالف کوبھی دے آیو آپ کہیں گے کہ اُسے میں بھی نہ دوں گا۔اب اگر اللہ اس كودينا جايه تو آپ بھي اس كوديں۔ جب حضرت خواجہ نظام الدين اولياءً كا وصال شریف قریب تھا تورات کا وقت تھا۔ امیر خسر و مہم یہ گئے ہوئے تھے۔ آپ نے رات کی تنہائی میں انہیں یاد کیا کہ 'امیر ہے؟' امیر خبر وان کے محبوب تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا''امیرتو نہیں ہے نصیرحاضر ہے'۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر پوچھا کہ' کیا امیر ہے؟''

انہوں کہا''غلام'نصیرحاضر ہے'۔ تیسری دفعہ پھر یو چھاتو پھروہی جواب آیا۔ تو آب بولے افظام جامیر کو اللہ جا ہے نصیر کو نومیں کیا کروں؟ " بھرانہوں نے خلافت حضرت نصیرالدین چراغ از کودے دی اور ساتھ ہی بیاعلان کیا کہ آئندہ میرااورامیرخسرو کاعرس ایک جگه پر ہوا کرے گا۔ تو آپ نے بیتایا کہ محبت کاحق میں رکھتا ہوں اور ود بعت کاحق جو ہے وہ اللّٰہ رکھتا ہے ..... تو اللّٰہ کے بندوں کو اللّٰہ کے علم کے مطابق Deal کرناہے۔ تو تقوی والانفرت سے توبہ کر لیتا ہے غصے سے ۔ تو بہ کرلیتا ہے اور حاصل اور محرومی کو برابر سمجھتا ہے بیسے سے محبت جو ہے وہ شرک کا ایک برداحصه ہے طاقت ورحصہ ہے۔ابیا ہوتا ہے کہ پیسے سے محبت تقریباً خدا سے محبت کے برابر ہوجاتی ہے۔ پھروہ مجھتا ہے کہ پیسہ میرے کام کرتا ہے کیے کارساز ئى بىيىدى عزت كاذر بعدى سى يعنى جو يجهاللدسه تقاضا كرنا ہوتا ہے وہ آپ بیبے سے پورا کرتے ہیں پھروہ تجھتا ہے کہ پیبہ عزت بھی ہے ذلت بھی ہے شہرت بھی ہے ساج بھی ہے سیاست بھی ہے ضرورت بھی ہے کارساز بھی ہے۔حالانکہ بیمین شرک ہے۔ سب عزت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ پیسے سے محبت نہ کرنا 'بالکل محبت نه کرنا۔فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیسے کی گنتی بھی نہ کریے پیسے سے محبت نہ کرے عصبہ نہ کریے نفرت نہ کرے اور کسی انسان کا کمسی انسان کے سامنےگلہ نہ کرے۔گلہ کرنا ایسے ہے کہ آپ ایک اینٹ اٹھا کے پھرر ہے ہیں جو جا کے کسی کے سریدوے مارنی ہے۔ گلہ کرنے سے آپ این عبادت کا مجھ حصداس آ دمی کے نام لگادیتے ہیں جس کا آپ کا گلہ کرر ہے ہوتے ہیں۔ اس طرح غیبت بالكل نه كرو ـ الله كريم كاارشاد ب كه غيبت اس طرح بي جيسے اينے مردہ بھائی كا

گوشت کھانا۔ یعنی پہلے تو بھائی مرے اور پھرتو اس کا گوشت کھائے .....اس لیے غیبت نہ کرو۔ اپ حقوق ادا کرو۔ باتی تو ساری رحمتیں ہیں۔ زندگی ہیں ہے اگر آپ یوں گزریں تو آپ کے بہت سارے راستے آسان ہوجا کیں گے۔ یہ ابتدائی با تیں ہیں اور بہت ہی جھنے دائی با تیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ پرحم کرتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کریں۔

گی خدمت کریں۔

اب آپ دعا کریں۔ ....

صلى الله تعالى على خير خلقه ونورعرشه افضل الانبياء والعرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا شفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين \_آمين ..... برحمتك ياارحم الواحمين\_

https://archive.org/details/@awais\_sultan



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

## 155

- 1 دعاکریں کہ جولوگ جیت کرآئے ہیں وہ ملک کے لیے اور اسلام کے لیے اور اسلام کے لیے کام کریں۔ لیے کام کریں۔
- 2 بعض اوقات کئی گمراہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیر بھی اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے .....
  - 3 کیازلز لے سے بیمراد ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟
- 4 میراسوال بیہ کے ملک میں جو کچھ ہور ہاہے یا ہوگا اس سب کا پوچھے والا کوئی تو ہونا جاہیے تو وہ کون ہوسکتا ہے؟
- 5 اس قوم کے بدکر دار والوں سے یا نیک کر دار والوں ہے جو غلطیاں ہوتی ہوتی ہیں اُن کا حساب بوجھنے والا کیسا آ دمی ہونا جا ہیے؟
- 6 سب کہتے ہیں کہ افواہوں پہتوجہ نہ دیں لیکن کچھافواہوں سے الیکش پہ بہت اثر بڑا ہے۔
- 7 ٹی وی پرملک کے بارے میں عام لوگوں کی رائے دکھا دیتے ہیں مگر سنجیدہ لوگوں سے پچھابیں یو چھاجا تا۔
- 8 آدھےلوگ کہتے ہیں کہ ایڈ لے لینی چاہیے آدھے کہتے ہیں کہ ہیں لینی ، چاہیے۔
- 9 سر! میراسوال بیہ ہے کہ بیہ جو ظاہری تبدیلیان آتی ہیں کیا اس میں اُن دیکھی طاقتوں کا کوئی ہاتھ ہے؟
  - 10 میجواللد کے مقرب لوگ بین ان کو بید یو فی کیون بین مل رہی؟
    - 11 جو ہماری سمجھ میں بہتر ہوکیاوہ کرلیا کریں؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

ہ جعفل شروع کرنے سے پہلے ملکی حالات پر با تنبی کرلیں۔لوگوں نے بری مختیل کی ہیں۔ایک لیڈرنے بیان دیا تھاحضوریاک ﷺ کےحوالے سے اور بجراً ہے سیٹ نہیں ملی۔ بھر رید کیا تھا؟ اس ہے کوئی غلطی ہوگئ غلط بیانی ہوگئی۔ رید جو موجودَه • ۱۹۹۰ء کے الیکشن کا واقعہ ہوا ہے یہ بہت سارے اور واقعات کا پیش خیمہ ہے۔ بیتو سب اخبار میں آ جا تا ہے کہ بیروا قعہ ہوا' الیکٹن ہو گیا مگر الیکٹن میں کچھے الیے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو سیاست میں شامل نہیں ہیں۔ مثلاً رزلٹ إنا وُنُس كرنے والے سياست ميں نہيں ہيں گر اليكشن ميں شامل ہيں۔ اسی طرح اور بے شارلوگ ہیں۔ جب فیصلہ عوام برجھوڑا جائے تو لوگ کہیں گے کہ مرکز نے صوبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس بات کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ کوئی صوبول کے اتنا Openly خلاف ہوجاتا۔ بیند کہنا کہ وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے تھے۔ابیانہیں ہے۔افتدارِاعلیٰ جس کے یاس ہووی ذمہ دار ہوتا ہے۔ بچھلے مہینوں مل تو بیہ ہوتا رہا کہ ادھرکے آدمی اُدھر کے گئے اور اُدھر کے آدی اِدهم آستے۔ پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی اور اُن کو یا بچے یا دس کروڑ رو پیدملا' بے الماني كرنے كا۔اليا موتار ماہے تال؟ جب بينبري آتى تھيں توجودا تالوك تھے يا الفدكة قريب ربن والي ما وعاكرن والنوه كبتر من كديدكيا مور باب كل

بدنام ہور ہاہے۔ اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں اب اس میں نظام کھیک ہونا چاہیے۔ میں آج اس بات پہ جیران ہوں اورخوش ہوں اللہ کاشکر ہے کہ پچھلوگوں نے کہا کہ غلط آدمی کو جانا چاہیے۔ تو اقتدار سے الگ کرنے والی طاقت جو ہو وہ ہوئی طاقت ہے۔ دیوار کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ بی ظہر کے گئی کہیں کہ سیمنٹ کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے سیمنٹ کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کہ جانا ہے۔ آنے والے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ہوجائے تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ ایک گروپ اتنا طاقت ور ہوتا ہے کہ کروڑوں کو ہوجائے تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ ایک گروپ اتنا طاقت ور ہوتا ہے کہ کروڑوں کو اور پھر ایسا جاتا ہے کہ بیت نہیں چا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جانے کے بعد طاقت اور پھر ایسا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جانے کے بعد طاقت میں ذرائم ہوجائے لیکن وہ ایسا جاتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں ہو گئی گئی نہیں ہو

اگرایبا واقعہ ہوجائے تو ہڑی عجب بات ہے۔ ایبا واقعہ کہ ہولنے والے کو وہ واقعہ پہنے کرادے۔ تو یہ ہڑی بات ہے۔ طاقت والے اگر کمز ور ہوجا کیں تو یہ ہڑی بات ہے۔ سافراگر مقیم ہوجا کیں تو یہ بھی ہڑی بات ہے۔ یہ سب بڑی ہڑی ہا تیں و کیھنے والوں کے لیے یہ بڑے واقعات ہیں۔ چند دن پہلے جولوگ بڑے کمز ور سے خطرے میں تھے پھرالیا واقعہ ہوا کہ ان کے حالات ٹھیک ہوگئے۔ تو ایسے ایسے واقعات و کیھنے میں آتے ہیں۔ ایک بڑا چو ہدری ایک فقیر کے آستانے پر گیا اور بابا واقعات و کیم کے کہا کہ ہیں جاتی ۔ اس نے دوبارہ کہا کہ وہ تو چی گیر وہ ہڑی ۔ پھر وہ ہڑی ۔ پھر وہ ہڑی

اکثریت سے جیت گیا۔اس طرح کے واقعات قابل غور ہیں۔ایک اور برا اہم واقعہ ہے کہ کئی لیڈررہ گئے 'ہار گئے۔ کئی شرارتی لوگ بیجھے رہ گئے' وہ جو جوڑ تو ڑ كرنے والے تھے۔اچھاہوا مشور شرابہ بند ہو گیا۔اس طرح بے شاروا قعات ہوئے ہیں۔ایبا لگ رہاہے کہ حالات ابھی خطرناک ہونے والے ہیں۔ جومقدے درج ہیں یا درج ہونے والے ہیں وہ خطرناک ہیں۔اگر کسی طریقے سے جرم ثابت ہوگیا تو پھر ہیہ Treason ہے ملک سے غداری ہے۔غداری کی سزاموت ہوتی ہے ناں؟ پیچھلے لیڈر کا قصور ڈھونڈ کے رکھا کروتا کہ آئندہ جولیڈر ہوا ہے بتاديا جائے كه ايها كام نه كرنا ـ ليڈرا گراييخ غلط ساتھى كونه رو كے تواس كى سزانھى لیڈر کول جائے گی۔اس وقت وہ ملک کاخیال نہیں کرتے ایسا کرتے ہیں جیسے ملک فتح كرليا هؤنثر بعت كے خلاف بولتے ہيں اور اسلام كے خلاف بولتے ہيں۔جس مقصد کے لیے ملک بناتھا اس کے خلاف کام ہوا ہے اس کے لیے پچھ ہیں ہوا۔ غریب عوام کے لیے بھی مجھ ہیں کیا گیا۔ قانون سازی بھی تقریباز رو ہے۔ میرے پاس کی لوگوں کے فون آئے ارنے والوں نے سہارا ڈھونڈا اور جیتنے والول نے غرور کیا۔

اب آپ لوگ سوال پوچھیں۔

سوال:-

دعا کریں کہ جولوگ جیت کرآئے ہیں وہ ملک کے لیے اور اسلام کے لیے کام کریں۔

جواب:-

ملک کے لیے اور اسلام کے لیے صرف وحدت ہی مفید ہے اور افر اومفید نہیں ہوتے۔اگر بیرسارے استھے ہوکے کوئی فیصلہ کرلیں تو پھرسارے ہی مفید ہیں۔قانون ہمارا بناہوا ہے منزل متعین ہے لیمی اسلام۔اللہ تعالیٰ نے سب بیان كرديا كهكيا تيزااوركياميرا الين دين حساب كتاب ايناحق ليانواوردوس كاحق دے دو کسی کے یاس ضرورت سے زیادہ پیبہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت سے زیادہ رکھو گے تو بکڑے جاؤ گے۔ آپ کے پاس جوضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو اُسے دے دو۔ ساری معیشت تھیک ہوجائے گی۔اللہ نے تھم دے دیا ہے کہ جو بیسے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے ریہ مت رکھو۔ بیکس کو دو گے؟ ضرورت مندکو۔ پھرنہ کوئی ضرورت مندرہ جائے گا اور نه فالتو پبیبه ره جائے گا۔ پھر معاشرہ درست ہوجائے گا۔ اس طرح لوگ ٹھیک ہوسکتے ہیں۔سیاست والے لوگ بھی ٹھیک ہوسکتے ہیں مخلصین ہوں تو۔جوآ دمی مسلمانوں برحکومت کرنا جاہے گا وہ مارا جائے گا اور جوخدمت کرنا جاہے گا وہ ج تبائع كالمعواقية اركا بفوكا بوگاوه مارا جائے گا۔ اب سخت وفت آگيا ہے۔ اگر اقتداریہ جھکڑا ہوتو بیسب برباد ہوجائیں گے۔ بیہ ہمارے کیا لگتے ہیں ہمیں تو یا کتنان سے غرض ہے۔اگر وہ کہیں گے کہ برائم منسٹرکون سے تو کہو کہ سارے ہی بن جاؤ۔ مگرسارے بیں بن سکتے صرف ایک ہی ہے گا۔ کون سنے گا؟ بیرنہ کہنا کہ جس نے زیادہ خرچہ کیا ہے وہ بن جائے۔ پرائم منسٹرخریے سے ہیں بنتے بلکہ د ماغ کے ساتھ اور عقل کے ساتھ بنتے ہیں۔عقل مندکون ہے؟ بعنی کہ ان لوگوں میں

عقل مندکون ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر عقل مند ہوتا تو بھرائیکٹن کیوں لڑتا۔ پھر برائم منسٹرکون ہے گا؟ ایبانہ بنانا کہ ملک پیماندہ ہوجائے۔اگرکسی اور کو بنایا تو خرچەكرنے والا كىچ گاكەمىں نے تواتناخرچەكيا ہے.....توكسى نەكسى كوتو بنتا ہے۔ اگر میہیں کہ باری باری بن جاؤتو باری باری تو پرائم منسٹرنہیں بنا کرتے۔تو ہیان کا مسكه ب- جس كوبنانا جائيا أب كوئى نبيل بنائے گا۔ اب بيد وقت ہا ساميل ميل۔ اصل بات رہے کہ ملک میں کام کرواور وزیر بننے کی کوشش نہ کرو۔جنہوں نے ۔ آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے ہیں ہوسکتے۔معاہدے انہوں نے اس کیے بیے تھے کہ اُس حکومت سے ل کے جان چھڑاؤ'اب اس سے جان چھوٹ گئی ہے مگرمعاہدے پورے بہین ہوسکتے۔ ہرایک نے بیک وفت سب سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔اب سارے تو پرائم منسٹرنہیں بن سکتے۔ تو پیددِقت ہوئی پڑی ہے۔ بہر حال ملک میں انشاء اللہ تعالیٰ کوئی فارمولا بن جائے گا۔ پھر بہترشکل نکل آئے گی۔ آپ سب لوگ دعا کرتے رہا کریں۔اللہ تعالی ملک کوسلامت رکھے اور بہترشکل پیدا ہوجائے۔انتاءاللہ بہتر ہوگا۔ایک بات یاد آ رہی ہے کہ افسوس ہے اس بڑھیا یرجس نے ساری عمر باریک سوت کا تا اور آخر میں اُسے الجھا دیا۔ کئی لوگ باریک سویت کانتے رہے تصوف کرتے رہے روحانیت کرتے رہے شب بیداریاں كرتے رہے بوے بوے ذكر اذكار كراتے رہے ليكن اندر سے وہ بات نہیں تھی۔لہٰداایی جگہ پیلطی کر گئے جہاں پہیں کرنی جا ہیے تھی۔اللہ کے ساتھ تھوڑی بہت ہے تکلفی کرلوتو اللہ مائنڈ نہیں کرتا 'اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالی ہمارے ياس أتا ہے تو آب سن لو۔ الله مائند نہيں كرتا كيونكه وه آتا بھى ہے اور جاتا بھى \_

لیکن جب حضور پاک کے نام سے کوئی بے تکلفی کرو گے تو گستاخی میں مارے جاؤ گے۔

ے باخداد بوانہ شو وبالمصطفی موشیار باش

یہ کہنا کہ حضور یاک نے بیفر مایا کہ میں تمہارے پاس رہوں گائتم میرے رہنے کا ا نظام کرو واپسی کا کرایہ بھی ۔استغفراللہ۔ بیتواس بندے کی مت ماری گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بیتو بیہان پر بھی رجال الغیب آتے ہیں جوزندہ انسان ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر کھڑا ہو باہر سے آواز دے سلام کرے تو وعلیم السلام۔ پھر میں اسے بھیج دوں۔ آپ پوچھیں کہ بیکون تھا تو میں کہوں گا کہ بیہ بندہ مصر سے آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ ابھی آیا ہے اور ابھی واپس چلا گیا۔ تو میمکن ہے۔ کیا چیزممکن ہے؟ كہ عين اسى وفت بيں ايك بنده مصرفے آئے آپ سے بات كرے اور والیں جلاجائے۔تو میمکن ہے۔ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو ہوائی جہاز کے بغیرسفرکرتے ہیں اور جب جانبیں جہاں جاہیں وہ جاسکتے ہیں۔ان کا آنا جانالگا رہتاہے۔ بیاللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ان کوآئی جے کے دنوں میں جے کی جگہ پر و یکھتے ہیں۔ ہوتے یہاں ہیں اور نظر وہاں پر آتے رہتے ہیں۔ تو میمکن ہے۔ حضوریاک کے بارے میں خواب کے مشاہدے کے رُوسے بیکہنا کہ انہول نے مکٹ طلب کیا تو بیبندہ کہیں گڑ بر کر گیا ہے۔ اس بندے کے لیے سادے انسابلہ یر هیں۔اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیکی بھی بغیرا جازت کے ہیں کرنی جا ہیے حالانکہ وہ نیکی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آج کل تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو ایسی تہجد نہ ہی پڑھو جب تك كوئى بتانے والانه بتائے كه آپ كو يرطنى جا ہيے۔ يرطنے يرطنے كہيں تمهارا

د ماغ ہی نہ چل جائے 'کیونکہ تم ویسے بندیے ہیں ہوجیسے تم کام کررہے ہو۔اگر د ماغ چل گیا تو ایسے کام کر جاؤ گے جس سے بہت پریشانی ہوگی۔اس لیے بہت لمبی چوڑی عبادت سے پہلے سوچنا جاہیے۔ بیہ نہ ہو کہ ایک آ دمی صرف پڑھتا جار ہاہے پڑھتا جار ہاہے۔ نیکی کی تروج بھی تھم سے ہونی جا ہیں۔اللہ کے تھم یا بیر کے ملم کے بغیر نیکی کو پھیلا نانہیں جا ہے۔اگر کوئی پیرہوکے بیہ کہے کہ ہم الیکٹن میں جیتنے والے ہیں اور اگر نہ جیتا تولوگ کہیں گے کہ بیسارا فراڈ ہے ٔ روحانیت ہوتی ہی فراڈ ہے۔ اس طرح بڑی پریشانی ہوجائے گی۔ اس طرح اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔وہ جو Loyalty بدلتے رہتے ہیں وہ بہت برےلوگ ہیں۔لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بیہ اُدھرتھا اور وہ اِدھرتھا' مجھی اس پارٹی میں اور پھراُس پارٹی میں۔ ریجھی سارا فراڈ ہے دھوکا ہے۔ ریہوفا داریاں بدلنے والے ہوتے ہیں۔ دعا کروکہ ملک کے اندرانتشار پیدانہ ہو۔ابھی ملک انتشار سے بچانہوا ہے ابھی خطرہ ہے۔انتثاروہ پھیلا تا ہے ﴿ ں کے پاس طافت کی بجائے کمزوری آ رہی ہو۔اگر ا یک حجوثی سی چیز ہوٴمثلاً سائنگل کم ہوجائے تو انسان کوکتنی پریشانی ہوجاتی ہے اور اگرکسی کااس ملک پر قبضهم ہوجائے تو کیا بندہ زندہ روسکتا ہے۔ پہلے بیہوتا تھا کہ ايك حكم يركيا كيابهوجا تاتھااوراب اگروہ خط لکھےتو خط رجسٹری نہيں ہوتا۔ بڑامشکل ہےناں۔اگریپگرفنارہوجا ئیں تو کھاٹا وہاں تک نہیں جاسکتا۔کتنا فرق پڑ گیا! پہلے بيح كى آياانگلينڈاورفرانس ہے آسكتی تھی اوراب خود دودھ دینا پڑجا تا ہے۔ تو پیہ بری معزولی ہے۔ پہلے بہت عزت تھی اور اب بہت معزولی ہے۔ تو اقترار والوں کو عبرت حاصل كرنى جابية بيهبي اكرنه جائين دعا كروكه الله تعالى ملك كوسلامت ر کھے اور خیریت سے وقت پاس ہو۔ کہیں گڑ بڑنہ ہوجائے۔ اب سوال کرو.... بات کرو۔ بولو۔

سوال:-

بعض اوقات کئی گمراہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بیر بھی اس وقت دنیا

میں موجود ہوتا ہے ....

جواب:-

ممکن ہو پیرصاحب نے بھی اس کے بارے میں پیرصاحب کی رخی کہا ہو جو آپ کو پیتہ نہ ہوا خیار میں نہ آیا ہو ممکن ہے کہاس میں پیرصاحب کی رخی کا کوئی واقعہ ہو ۔ سی کی نگرانی میں چلنے والا بالعموم محفوظ رہتا ہے اور خود سری جو ہے یہ بالعموم تباہی ہوتی ہے ۔ خود سر بندہ تباہ ہوجا تا ہے ۔ اگر یہ بھی قانون کو Violate کر سے تو وہ قانون غلط نہیں ہوجائے گا۔ قانون تو یہی رہے گا' کہ کسی کی اطاعت میں چلتے جاؤ۔ اگر سے سے اطاعت میں چلتے جاؤ۔ اگر سے سے اطاعت میں جائے۔ اگر سے تو وہ بندہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا۔
سوال ۔

كياايسے ميں دعاكر ني جاہيے؟

جواب:-

دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعایہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کواس کی غلطی کا احساس دلائے۔ اگر غلطی نہیں ہوئی تو لوگوں کو یہ یقین آجائے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بعض اوقات مشاہدے کی ریڈنگ غلط ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوجا تا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص روحانیت عمل مل کا کام کرتے ہیں انہیں ابھی تک

سیاست میں آنے کا شوق پیدانہیں ہوا۔ شاید سیاست میں آنے کا وقت نہیں آیا ہوگا۔ اگر بیان روحانی ہواور پھر پورانہ ہوتو پھراس میں برافرق پڑجا تا ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے یہ روحانی طور پر بتایا گیا ہے اور الیا ہوگا'اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے اس پہ براافسوس ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سی پیرصاحب کے ساتھ رابطہ ہوجائے تو مشاہدہ اس کے حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ مشاہدے کو کسی ساتھ رابطہ ہوجائے تو مشاہدہ اس کے حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ مشاہدے کو کسی میں موزا چاہیے جس میں حضور پاک کا نام ہو۔ اگر بیان ہوگیا ہے تو پھروہ خص میں حضور پاک کا نام ہو۔ اگر بیان ہوگیا ہے تو پھروہ خص مضاحت کرے کہ ایسا کیوں ہے اور نتیجہ فلط کیوں ہے۔

موال:-

كيازلز لے سے بيمراد ہوتا ہے كہ كوئى تبديلى آنے والى ہے؟

بواب:-

زار لے کا اس بات سے تعلق ہے۔ زائر لہ عام طور پر ایک دور کے مُرن کی اطلاع ہوتا ہے بینی کہ وہ دور بدل رہا ہے۔ اگر بادل بہت زیا دہ گر جنے لگ جا کیں توسمجھو کہ دور بدل رہا ہے۔ بیسب Changes ہیں۔ جب او پر سے حالات بدل جا کیں تو زمین کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی آنی شروع ہوجاتی ہے۔ زائر لہ اگر وسیع ہو کہ Spread ہوا ہو تو یہ اسلام محالات بات وسیع ہو کہ about to happen کہ من قریب کچھ سیر لیس واقعہ ہونے والا ہے۔ سالک بات کا تو اب پیتے چل گیا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ سیاست سے علاوہ نہیں ہوگئی۔ اس لیے آپ کو سیاس شعور ہونا چا ہے۔ ہر آدمی اخبار ضرور پر سے کہ ملک ہوگئی۔ اس لیے آپ کو سیاس شعور ہونا چا ہے۔ ہر آدمی اخبار ضرور پر سے کہ ملک

ع الله و المسايع الوسيدة الأسينة Domicon و منتفع الداكسية و والمنتفع الداكسية و المسينة و المسينة و المسينة و ا ور سين الأنون بسيست المستنظر الديعين الدسينية الواكدون وفاطك ورد وبالأم بزور حسب سينفض وسيعود سي أر بتطنين يتقاود سياداك تها من المن المنظمة المن المناسبة الما وفي المع كرد سناور والتوسية المراني العراد المراكز المراكز ويستن فارث روا عاف تقرن كبالي ان بال الدريد وستذود ويجع أن ما تُعرِيزار بندوج يست سيديم عوك القد ن عن أب ست أيه وقالت الله أن شأن و المحوك وقائز بيده ومعرول كيم وجواتا ب الله المال المعلى يا المنطقة وست بين وومع ول كيم وست بين القدل ي الله المنت المنت الما و المناس و المنت المنت و منت المنت المنت و منت المنت و منت المنت و منت المنت و منت و من المنت و منت و المنك لمنك من تشاء وتنزع الملك معن تشاء وهد لك من يحت عليا ب على دينت ورجم ست حي معك بنادية مسايعي رفيصنتي بواكون ع خاور ون جمونا عديد فعوك بنائد والاجتار العالم والالارباع حد انوال کاسفر بدا مشکل ہے بہرطال بیاد یکھوک ملک میں کتے عرصے ہے يان ت سكندرم زات بداقد شروع بوات كوفى يقده Sincere آياى تبعل اليافت على خان كے بعد كوئى بنده اميا آيائيل جے سارى قوم قول كر سے تو اليانبين بوا يعنوكاز ماندة ياتفاكه ووقعول جواليكن السكى يلانك قلط بوكئ أس

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

نون، ی نہیں کیا کہ اس قوم کا مزاج کیا ہے اسلام کوآ گےرکھنا چا ہے تھا اورائن کے مطابق کام کرنا چا ہے تھا۔ کام بھی نہیں کیا اس نے۔ اسلام والوں نے اسلام نافذ نہیں کیا 'سی نے پہنیں کیا۔ آپ لوگوں نہیں کیا' سی نے پہنیں کیا۔ آپ لوگوں نے بھی کیا کیا۔ اللہ آپ ہی سب کرےگا۔ آپ بس بید کھو کہ اللہ جس کو چا ہے جس کیا ہے وی ہوئی چیز کو واپس لے لے۔ جسے چا ہے وی ہوئی چیز کو واپس لے لے۔ انسان پھنیں کرسکتا۔ الیکٹن سے پہلے مصرین کو بھی پہنیں ہوتا کہ س کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔

سوال:-

میراسوال بیہ کے ملک میں جو کچھ ہور ہاہے یا ہوگا اسب کا بو چھنے والا کوئی تو ہونا جاہیے تو وہ کون ہوسکتا ہے؟

جواب:-

، چەت ئىلامطلىپ ئىلام

سوال:-

اس قوم کے بدکر دار والوں سے یا نیک کر دار والوں سے جوغلطیاں ہوتی ہیں۔ بین ان کا حساب یو چھنے والا کیسا آ دمی ہونا جا ہیے؟

*بواب:-*

مس حوالے ہے؟

موال:-

جوہماری حقیقی بیک گراؤنڈ ہے۔

بیک گراؤنڈ والاتو آیانہیں۔ بیک گراؤنڈتو کربلاتک پہنچ جائے گی۔ بیک گراؤنڈ والے سے مرادیہ ہے کہ جوصاحب اختیار بھی ہواور صاحب عقل بھی ہو۔ابیاتو کوئی نہیں ہوا۔

سوال:-

سب کہتے ہیں کہ افواہوں بہ توجہ نہ دیں لیکن کچھافواہوں سے الیکٹن پہر بہت اثر پڑا ہے۔

جواب:-

يى توآب كاليش كايراسيس بالكشن توبى آب كاليار

سوال:-

ٹی وی پر ملک کے بار ہے میں عام لوگوں کی رائے دکھادیتے ہیں مگر سنجیدہ لوگوں سے پچھاہیں بوچھاجا تا۔

جواب:-

اگر کسی سنجیدہ آ دمی سے پوچھ بھی لیا گیا تواس کی بات کون سی معتبر ہے۔ وہ تو صرف پروگرام ہے۔

سوال:-

وہ تو حکومت کے فورم سے ہوا ہے اور سارے ملک میں نشر ہوا۔

جواب:-

نہیں ایبانہیں ہے۔نشر کرنا تو ٹھیک ہے مگراس میں بیبتایا گیا کہ چھلوگ

یہ کہتے ہیں۔مثلاً کچھلوگ کہتے ہیں کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔تو کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ گورنمنٹ نے ہیں کہا ہے۔

سوال:-

گورنمنٹ کو بیرکرنا جا ہیے کہ دس بیس دانشور اکٹھے کرکے بیر پروگرام کروائے۔

جواب:-

آپ یہ بات کہاں کہیں گے؟ یہ جوبات کہہرہے ہیں یہ گورنمنٹ کوکس طرح بتا کیں گے؟ تو حکومت کے ساتھ آپ یہ جوبات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہاس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ سوال:-

جس طرح ہم روز گفتگو کرتے ہیں اسی طرح کہددیں گے۔

جواب:-

میں بیر کہتا ہوں کہ آپ بات کوسی طریقے سے کہیں اور اسے Relevant میں بیر کہیں۔ یہ کہتا ہوں کہ آپ بات کوسی حاصل کے اسے کہنی حگہ پر کہیں۔ بید وہ اس خاص ادار ہے کو کہیں کہ ایسا ہونا جا ہیں۔

سوال:-

فی الحال تو میں بیر تا ہوں کہ دوستوں میں بیہ بات کہتا ہوں۔

جواب:-

وہ آپ کا ذاتی 'Opinion ہے اور اسے ہم مائنڈ نہیں کرنے ۔ ذاتی

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

Opinion کوئی مائٹر نہیں کرتا۔ پچھلوگوں کا ذاتی Opinion ہے کہ امریکہ سے ایڈ نہلو اور پچھلوگوں کا Opinion ہے کہ ایڈ لے لؤ پچھ کہتے ہیں کہ یہ جوامریکن ایڈ ہوتی ہے یہ قرضہ سود ہوتا ہے اس سے سارا ملک بربا دہوجائے گا' چا ئنا آزاد ہوگیا ہے اس نے ایڈ نہیں لی' کوریانے نہیں لی' سارے لوگ چل رہے ہیں۔ کیا پاکستان نہیں چل سکتا ؟ جیسہ اوھر ہے نہیں چل سکتا ؟ جیسہ اوھر ہے مہیں چل سکتا ؟ جیسہ اوھر ہے مہیں پاور بھی ہے کھڑ کیا یہ ملک چل نہیں سکتے ؟ میں یہیں کہدر ہا کہ ایسا ہے بلکہ میں یہ ہدر ہا کہ ایسا ہے بلکہ میں یہ ہدر ہا ہوں کہ یہ پچھلوگوں کا خیال ہے۔

سوال:-

بية آ د مطالوك كهتي بين كداير لي ليني جا بيه اورآ د مطي كهتي بين كنبين -

جواب:-

یہ آپ کی اس بات کا جواب ہے کہ انہوں نے آ دھے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بیا نہی گلی محلے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بیا نہی گلی محلے کے لوگوں کی بات ہے۔

کے لوگوں کی بات ہے۔
سوال -

میں بیکہتا ہوں کہ جتنے اہم فیصلے ہیں وہ خاص لیڈرشپ سے پو چھے جا کیں۔

بواب:-

لیڈرشپ کہاں ہے؟ ایک حکومت معطل ہونے والی ہے اور دوسری بی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے لہذا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اس پہ کام تو ہور ہا ہوگا۔ اگر آپ کام والے نہیں ہیں تو سننے والے ہوں گے۔ اگر سننے والے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہیں تو پھرسنو'اگر اخبار پڑھنے والے ہیں تو پھراخبار پڑھیں'اگر Opinion کو Form کرنے والے ہیں تو Opinion Form کریں۔ میں سیرکہدر ہا ہول کہ آ یے خود ہی Opinion Form کرنے والے بنیں۔ ٹکڑے ہوجا کیں۔ اگر ایک لیڈرنے کوئی بات کہی ہے تو آپ ہید یکھیں کہاس نے اتنا Loudly کیوں کہا ہے کہ ہم امریکن ایڈ ہیں لینا جا ہتے۔ بید تکھوکہ اس نے بیہ بات کس سے یو چھے کے کی ہے کس نے اسے اجازت دی ہے۔ آپٹھیک کہتے ہیں ایک ایسافورم ہونا جا ہیے جہاں کھڑے ہوکے بولنے کی اجازت ہو۔اسے ہائیڈیارک نہ کہہ دینا۔سنا ہے وہاں کھڑے ہوکے بادشاہ کو بچھ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ یہاں یہ ہائیڈ یارک بنالو موچی دروازے کو ہائیڈیارک کا درجہ دے دو۔ دوسرے ملک ہمارے اندرونی معاملات میں ضرور دخل دیتے ہیں۔ پھر حکمرانوں کو کہنا پڑجا تا ہے کہ آپ ایڈتو دیتے ہیں کیکن بیکیا کہ آپ ہمارے ہاں معاملات میں دخل دیتے ہیں۔ میں اس کیے بیہ باغیں کررہاہوں تا کہ آپ ذرا سوچو۔ میں نے آپ سب کوخود ہی بولنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اس طرح بولو کہ سیاست میں آپ کا مخالف نظریہ ر کھنے والا Offend نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے اندر سیامکانات ہیں کہ Offend ہونا اور Offend کرنا لیخی ایگے کوشتعل کردیں گے۔ آپ ایک نظریہ ہیں اور پھراسے بیان کرتے ہیں بیان کرتے کرتے انیابیان بن جاتا ہے کہ دوسراتھ Offend ہو جاتا ہے۔ اور جب دوسراشخص بیان کرتا ہے تو آ پ Offend ہو جاتے ہیں۔ تو آب استے اس طرح بیان کریں کہ افہام وتفہیم پر پہنچ جا ئیں۔صرف بیہ نہ کہہ دینا كه فلان حكمران كوظالمون نه معزول كرديا له انهول نه معزول توكيا هو گامگراس

میں معزول ہونے والے کا بھی کچھ کی شامل ہوتا ہے۔ انسان Weak کیوں ہوتا ہے؟ جب اس سے کہیں غلطی ہوجائے تو وہ Weak ہوجاتا ہے ورنہ وہ ورنہ وہ اس سے کہیں غلطی ہوجائے تو وہ Weak ہوجاتا ہے ورنہ وہ Weak نہیں ہوتا۔ یہ با تیں آپ خود سوچا کریں۔ آج کا دن میں نے آپ کو سیاست کے لیے دے دیا ہے۔ اس لیے آپ اپنا Opinion بنائیں۔

سوال:-

الکیشن میں کئی جگہ دھاند لی ہوئی ہے....

*جواب*:-

چیوٹی موٹی دھاندلی تو ہوتی رہتی ہے۔ طاقت وردھاندلی اچھی چیز نہیں ہے۔ طاقت وردھاندلی اچھی چیز نہیں ہے۔ خاص مرح اخبار میں آیا تھا کہ ایک لاء منسٹر نے بڑی دھاندلی کرائی۔ سوال:-

اں کورو کئے کا پھی سٹم ہونا جا ہیے میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہم نے خود دوکا بیاں ڈالی ہیں۔ساراعملہ ہمارے پاس تھہراتھا۔

جواب:-

میں نے بیسنا ہے کہ پہلے ڈبہ خالی دکھاتے ہیں وونوں کودکھاتے ہیں کہ
پیخالی ڈبہ ہے دیکھواسے ہم بند کرنے سکے ہیں۔ پھر بند کردیتے ہیں۔ وونوں
طرف کے لوگ بیٹے ہوتے ہیں۔ پھر دونوں مہر لگادیتے ہیں۔اب کوئی اور وہاں
کانی نہیں ڈال سکتا۔

سوال:-

مستم توابيا ہے گرب بات كمابيا مواضرور ہے۔

جواب:-

ہوا ہوگا۔ یہ معمولی می بات ہے مثلاً مخالف پارٹی کا ایک پولنگ ایجنٹ ہے اورا سے کوئی دولا کھرو ہے دے دے تو پھر دھاندلی میں کیامشکل ہے۔ وہ کے گاکہ میں پانی پینے جار ہا ہوں'تم ووٹ ڈال لو۔ تو اس میں کیامشکل بات ہے۔ اسے کہتے ہیں کہا گرتیری پارٹی جیت گئ تو تھے کیا ملے گا'تم اپنے بارے میں سوچو۔ اس طرح دوجارکا پیاں ڈال سکتے ہیں۔ بہر حال بیسب واقعہ خور کرنے والا ہے۔ سوال:۔

سر!میراسوال بیہ ہے کہ بیہ جو ظاہری تبدیلیاں آتی ہیں کیا اس میں ان ویکھی طاقتوں کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے؟

بواب:-

ہاں' بہی تو خوبی تقدیر ہے۔ بیتو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مثلاً ایک آدمی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ایک ایسے جہاز میں جس نے ٹوٹ جانا ہے۔ موت کے او پر بیٹھا ہے لیکن مطمئن ہو کے اپنی چائے پی رہا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آخری کھات اطمینان کے ساتھ گزرر ہے ہیں۔ آپ تو جہاز کے باہر کھڑے ہیں اور اسے دکھر ہے ہیں۔ اور ادھر جو جہاز میں بیٹھا ہو ہیں اور اسے دکھر ہے ہیں۔ اور ادھر جو جہاز میں بیٹھا ہو اس جہاز میں بیٹھا ہو اسے جو لائے گی رہا ہے' گاناس رہا ہے' یہ کررہا ہے' وہ کررہا ہے اور اسے جو لیک کری پرخوش خوش بیٹھا وہ اسے جو زندگی میں کا میاب ہے' زندہ رہے گالیکن ہوا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو زندگی میں کا میاب ہے' زندہ رہے گالیکن ہوا ہے۔ اس طرح ایک آدمی ہے جو زندگی میں کا میاب ہے' زندہ رہے گالیکن پریٹان ہے۔ اب یہ پریٹان ہے لائف کے اندر اور وہ مطمئن ہے ڈیتھ کے پریٹان ہے۔ اب یہ پریٹان ہے لائف کے اندر اور وہ مطمئن ہے ڈیتھ کے

ا تدرب به دونول با تنس غیر مرکی بین بان دونول با تول مین Unseen Power وخل دے رہی ہے۔ بیر بات سمجھ آرہی ہے؟ ایک آ دمی جس پرزندگی کے اندرخوشی اور عم کا جوٹوئل پریشر آرہائے یہ Unseen Power کاعندیہ ہوتا ہے اور اعمال کا نہیں ہوتا۔انسان پرجو پریشرآ رہاہے تواس کے مل کاوز ن Produce نہیں ہورہا' مثلًا اولا د کی طرف سے پریشرا گیا۔اب بیاعمال کی بات نہیں ہے بلکہ بیخدا کی طرف سے آرہی ہے Unseen Power کی طرف سے ہے۔ اگر ہرطرف سے اطمینان بیدا ہوجائے تو میجھی اُدھر سے آتا ہے۔ اگر کسی ملک میں جار کروڑ بندہ ا کیک دن میں اداس ہوجائے ان کی یارٹی ہارجائے وہ ایک دن میں معزول ہو کے ہارٹ ٹربل محسوس کرے تو بیرواقعہ صرف سیاست تو نہیں ہے۔ لینی کہاو پر سے جو وزن آرہاہےوہ سب بیڈالناہے۔ بندے بھی بہت زیادہ ہیں جیار کروڑ ہیں توغم بھی اتنا ہی آنا جا ہیے اور جومبصرین ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے کہ بھے تہیں آرہی کہ بات کیا ہے؟ بیرسب کیسے ہوگیا؟ تو بیرسب Unseen Power کی بات ہے۔ پھر رہ بھی ہوتا ہے کہ بھی بیوتوف کوخوش کر دیا گیا اور بھی دانا کوادان کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔وہ بڑے بڑے نیک انسانوں کومعز ولیاں دے دیتا ہے۔ بیتو بڑا سوال ہے جوآیہ نے کیا ہے۔ آپ ریکھیں کہ حضرت امام عالی مقام کے ساتھ وہ واقعہ کیوں ہوگیا۔ وہ امام برحق ہیں شفاعت کے ساتھ ہیں مرتبے والے ہیں اور ان کے ساتھ بیرواقعہ کیوں ہوا؟ تو ایسے واقعہ کا ہوناغلطی کی دلیل نہیں ہے واقعهٔ نیک کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے اور واقعہ برے کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے واقعہ جو ہے وہ Promote بھی کرتا ہے اور واقعہ Demote بھی کرتا ہے۔ تم کا آنا عروج

کا باعث بھی ہوسکتا ہے اور زوال کا باعث بھی ہوسکتا ہے۔ جب کوئی حکومت ختم ہوجائے تو کھیل ختم نہیں ہوجا تا بلکہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے ابھی تو واقعہ شارٹ ہوا ہے۔ کیسے؟ جس ملک میں کسی حکومت کے لیے چار کروڑ آ دمیوں کی مخالفت ہووہ چین سے کیے بیٹے گی۔ یہ بھی دیکھو کہ مخالف متحد ہوتے ہیں اگر دوگھر ہیں تو ہوہ ہوا ہوا ہوا ہیں جوا بی محبت اور ابنی نفرت زندہ باداور مردہ بادساتھ کہیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جوا بی محبت اور ابنی نفرت میں کیے ہیں۔ تو ملک میں زیادہ تر لوگ حکومت کے خالف ہوتے ہیں۔ یہ جوآ پ آپس میں بیٹے ہیں ان میں سے گئی آپس میں مخالف ہوں گے۔ اقتد اردا لے کو خش نہیں ہونا جا ہے۔ عوام کا ایک ایسا ادارہ ہونا جا ہے جوانہیں بتائے کہ تمہیں خوش نہیں ہونا جا ہے۔ عوام کا ایک ایسا ادارہ ہونا جا ہے جوانہیں بلی تو تمہیں بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہارنے والے کومنز ل نہیں ملی تو تمہیں بھی کون ساساطل مل گیا۔

مجھے بھی کب ملی منزل تخھے بھی کب ملا ساحل وفا کیبی جفا کیبی خرد کیبی جنوں کیبا

یان کی غلط نہی ہوگی یا خوش نہی ہوگی ابھی منزل دور ہے ابھی سفر جاری ہے راستے میں گردوغبار ہے۔ ایک وقت میں کتنے ہی لوگ وزیراعظم بنا چاہتے ہیں جار چار پارٹی پانچ ہوجاتے ہیں۔ توبیہ ہیں Candidates ۔ آپ لوگوں کو بیہ بات سمجھ آئی چاہیے کہ وہ واقعہ جوغم پیدا کرتا ہے وہ واقعہ جوخوشی پیدا کرتا ہے وہ واقعہ جو ملک میں مال تقسیم کرتا ہے وہ واقعہ جو ملک میں غربی تقسیم کرتا ہے ان سب کے ساتھ مال تقسیم کرتا ہے ان سب کے ساتھ مال تقسیم کرتا ہے وہ واقعہ جو ملک میں غربی تقسیم کرتا ہے ان سب کے ساتھ مال تقسیم کرتا ہے وہ واقعہ جو ملک میں غربی تقسیم کرتا ہے ان سب کے ساتھ مورور ہوتا ہے اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل ضرور ہوتا ہے اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل ضرور ہوتا ہے اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی اور طاقت کا دخل صرور ہوتا ہے۔ لوگ غلطی سے بیہ کہتے ہیں کہ وہ طاقت امر بیکہ ہے یا کوئی اور ہے اصل

میں وہ طاقت اور ہے۔ وہ خوشیال دینے والی طاقت ہے عم دینے والی طاقت ہے عروج لانے والی طافت ہے زوال دینے والی طافت ہے کینی اللہ کی طافت ہے یا اللہ کی اپنی نشانیوں کی طافت ہے۔ یا کستان کس نے بنادیا تھا؟ میں نے پہلے بحى بتاياتها كه غلام مسلمانول نے پاکستان بنادیا تھااور آزادمسلمان اب اسے ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں۔ میغور کرنے والی بات ہے۔ سیاست دان ایک دوسرے سے جھڑتے رہتے ہیں اگر وہ سیاست میں نہ ہوتے تو ایک دوسرے سے اچھی طرح ملتے تو سہی۔وہ سیاست میں آئے ہیں تو جھٹر اہوا ہے ورنہ تو ان کے درمیان کوئی جھڑانہیں ہے۔سارے جہاز جب آرہے ہیں تو تو مخالف کا جہاز بھی آنے دے اُسے پکڑنا ہے تو تھی اور طریقے سے پکڑلؤ مگر جہازتو آنے دو کسی بات کوا نا کامسکله نه بناؤ۔ جہاز ٔ و ہیں رہ گیا اور With the result که بیخودمعزول نوبیہ ہیں ساری باتیں۔ایک شعرہے میں نے وہ آپ کو پہلے بھی سنایا ہواہے یے نے کورام دِلدٌ ردے يهلے مُت والجی بَر لے

لیعنی جس کورام مصیبت دیتا ہے تو مصیبت سے پہلے اس کی مئت ماردیتا ہے۔ انسانوں کی جب مئت ماری جائے توسمجھوکہ مصیبت آنے والی ہے۔اقبال نے کہا تفاکہ

وطن کی فکرکر نادال مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسانوں میں مطلب میکہ انسان سوچتانہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آج تو

بردا خوش ہے اور کل They are ringing the bells, tomorrow they will ring their hands یعنی بیرجولوگ آج گفتیاں بجارے ہیں گھریال بجارے ہں کل کہیں ان کے ہاتھ ہی مجبور نہ ہوجائیں۔اس لیے بیہ بڑامشکل وفت ہے۔ میں آپ کواس کیے بیموقع دے رہاہوں کہ آپ اسے Read کریں میر فتح اور شکست کی بات نہیں ہے بلکہ ابھی تو ایک منزل جلی ہے۔ ایک جگہ ایک درولیش بیٹھا ہواتھا اور دوسروں کے ساتھ جائے لی رہاتھا۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ This time لین اب کی بارایک بہت بڑا موڑ آنے there is going to be a great turn والا ہے۔تو درویش نے کہا کہ This time it will be about turn مینی اب کی بار پھاور ہی ہونے والا ہے کیہ Great turn ہوتے ہوتے کہیں About Turn نہ ہوجائے۔مطلب میرکہ جہاں سے جلے تھے وہیں جا پہنچے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ چلتے <u> جلتے کسی اور قالے میں جاملو۔ اس لیے پہلے اپنے قدم زمین پراگاؤ' اللّٰہ کاشکرادا</u> کرواور دعا کرو کہ یا اللہ انسانوں کے درمیان نفرت کی دیوار نہ بینے۔نفرت پیدا ہوئی تو جھگڑا پیدا ہوسکتا ہے۔ دعا بیرو کہ ملک میں اندرونی طور پر Cohesion پیدا ہواوراس میں سلامتی ہو۔سار نے ل کرا گرنیشنل گورنمنٹ بنالوتو کیافرق پڑتا ہے۔ تو سارے مل کے قومی حکومت بنالو۔ آرام سے بات بن جائے گی۔ صلح کرلواور قومی حکومت بنالو۔ تا کہ غریب بھی اینے کام کرتے رہیں' باقی عوام بھی اپنا کام کرتے رہیں اور بیلوگ بھی اپنا کام کرتے رہیں۔ پھرخزانہ ختم نہیں ہوگا۔لڑائی کرو کے تو کسی کو پچھابیں ملے گا، پھر آ دھے آ دمی خزانہ لومیں گے اور باقی کے آ دھے ا وی مقدمہ چلا کے بھانسی لگادیں گے۔خزانہ ختم ہوجائے گا اور دونوں مارے

جائیں گے ایک مرجائیں گے اور دوسرے مارے جائیں گے۔اس لیے ذراسو چؤ غور کرو۔ دیکھؤ کیا بنتا ہے۔ بہر حال ملک میں ترقی ہوگی۔اب شروع ہوجائے گی۔خوشحالی کا دور شروع ہوجائے گا۔

سوال:-

يه جواللد كمقرب لوگ بين ان كويدويوني كيون بين مل ربي ؟

بواب:-

ڈیوٹی کا ابھی فیصلہ ہیں ہور ہا۔ ابھی ان کو Interfere کرنے کا تھم ہیں آر ہا۔ پیجواللّٰد کامقرب ہے وہ اللّٰد کا ہر فیصلہ مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہونے دو۔ توبیہ ہور ہاہے۔ورنہ اگر کسی چھوٹے سے درویش کو بھی تھم دے دے تو توبہ توبہ!سب کچھ اِدھرے اُدھرکردے زیرز برکردے میں کہنا ہوں کہ دنیا چلانا آسان ہے مگر کھر جلانامشکل ہے۔ برسی برسی یاوروالےلوگ موجود ہیں۔ کیکن اجازت کے بغیر تویاور نہیں ہے۔اصل میں اجازت کامعنی ہی یاور ہے۔اگر آپ ایک کام کے لیے روزانه جاتے ہیں اور وہ ہیں ہوتا تو جب اس نے کہدریا کہ اب آپ جاؤتو پھر کام ہوجائے گا۔تو اجازت ہی سب سے بری چیز ہوتی ہے۔ایک کہانی ہے اس سے آپ کوبات سمجھ آجائے گی۔ بری میکنیکل کہانی ہے۔ایک درویش تھاجو یانی پرچل کے آجاسکتا تھا۔وہ بڑامقرب تھا۔اُسے ایک عام انسان ملااور پوچھا کہسناہے کہ آب یانی پرچل سکتے ہیں۔درویش نے کہاہان اللہ کی مہربانی ہے۔اس نے کہا پھر چل کے دکھائیں۔ وہ چل کے دریا کے پار چلا گیا اور پھروایس آ گیا۔ پانی اس کے کیے زمین بن گیا تھا۔ اس آ دمی نے کہا کہ بیکون سمشکل بات ہے کہوتو

میں بھی چلوں۔ درولیش نے کہا چلو۔ وہ چل کے پارگیا اور پھر والیس آگیا۔ درویش بردایر بیثان ہوا کہ بیتو مجھے خاص تخفہ ملاتھا' اجازت ہوئی تھی بھر میں نے عبادت کی تھی ایک مدت کے بعد میں یانی پرچل سکا۔ پھراس سے بوجھا کہتو کیسے چل برا؟ كہنا ہے كه بينو ميں نے ابھى سيكھا ہے اور مين نے تم سے يو چھے كے كيا ہے۔ درویش نے کہاوہ کیے؟ اس شخص نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ کیا میں چلوں تو تم نے کہا کہ چلو .....اجازت ہوگئ اور میں چل پڑا ..... جب میں نے کہا تھا کہ بیمشکل بات نہیں ہے تو بیر میں نے تھیک کہا تھا اور پھر میں نے یو جھا کہ کہوتو میں چلوں ممے نے کہا کہ چلواور میں چل پڑا مجھے اجازت جاہیے تھی جومل گئی ..... تو ان مقربوں کو بھی اجازت دینے والے کوئی ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ وفت کیا آتا ہے۔بسغور کرو۔اب آپ سارے لوگ بیرکنا کہ جہاں بھی ملک کے حق میں بات ہووہ کرنا' پارٹی کے حق کی بات نہ کرنا۔ آج کے دن آپ ایک وعدہ کریں کہ جہاں ملک کے حق کی بات ہو وہاں برملا کہد دینا اور بارٹی کی عقیدتوں سے ذرا آ زاد ہوجاؤ۔ ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے جہاں بھی کوئی بہتر مقام آئے و ہاں ضرور بات کیا کرو۔

سوال:-

جو ہماری مجھ میں بہتر ہوکیاوہ کرلیا کریں؟

جواب:-

ہاں ٹھیک ہے جوٹھیک سمجھ آجائے۔ پاکستان کے اندرایک اُن پڑھاور جاہل آ دمی بھی بیسوچ سکتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کیا تعلق ہونا جا ہیے۔ بیہ بات سب کوضرور مجھ آتی ہے۔ اگر میکہیں کہ ہندوستان کو بچھ علاقہ دیا جائے تو میرکوئی نہیں مانے گا۔ اس کے لیے ایک ہی سوچ جا ہے اور زیادہ میکنیکل سوچ نہیں جا ہے۔ جودل میں بات آئی ہے وہ تھیک ہے۔ اس کے پیچھے براخمیر ہے پرانی سب نمازیں ہیں صدیوں کے واقعات طلے آرہے ہیں۔ ہرمسلمان ضرور ول میں ریخوا ہش کرتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ضرور ساری دنیا پر ہو حالا نکہ خود پر غلبہ ہیں ہوتا' دفتر نہیں جاسکتا' اتنا تھ کا ہوتا ہے۔ گرییضرور کیے گا کہ ورلڈ میں اسلام کا بول بالا ہو ہم ہرطرف اذانیں دیں گے۔حالانکہ وہ خودنماز نہیں پڑھتا۔لیکن خواہش کرتا ہے کہ ہرطرف دین ہی دین ہوجائے۔ یہاں پیلز تا ہے بحث کرتا ہے کہ رہیایا دین ہے کیوئی دین ہے پھرمیکہتا ہے کہ اسلام غالب آجا ہے۔مسلمان میہیں کہتا کہ دین ختم ہوجائے مرجائے گا تب بھی میہیں کہے گا۔ اُسے اسلام سمجھ نہیں آیا کیکن وہ اسلام کوچھوڑ تانہیں ہے۔ بیمسلمان کی خوبی ہے۔ آپ لوگ اگر مکہ شریف جائیں اللہ کے گھر جائیں تو وہان سے چیز چوری کرکے آسکتے ہیں اور آب جب مديين شريف جائيس تو پھر آپ كى مجال نہيں وہاں سائس رُك جائے گا۔كوئى مسلمان ایبانہیں ہے جو وہاں سے روئے بغیر واپس آ جائے۔ بیسب حقیقتیں ہیں ' بری بری باتیں ہیں۔ ابھی بیاتشکار اس کیے نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے حالات اليسينېيں ہيں۔آپ کوابھی ٹائم نہيں ملا ليکن وہ واقعات بہر حال اب بھی با قاعدہ موجود ہیں اثر موجود ہے تا تیرموجود ہے وہ ہونے والے واقعات ہیں ا كرنے والے واقعات ہيں اور ديکھنے والے واقعات ہيں۔ايک بات يا در كھنا كه جو خص نعت کہتا ہے نعت لکھتا ہے توجس ذات پرنعت ہور ہی ہے ان کی ذاتی توجہ شامل ہے۔ اس کے بغیر نعت نہیں ہوسکتی۔ نعت کی محفل ہوتو حضور پاک کی توجہ ضرور ہوتی ہے۔ مسرور ہوتی ہے۔ جہاں آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہاں پر توجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب آپ خلوص سے درود پڑھتے ہیں توسمجھو کہ توجہ ہے۔۔۔۔۔۔

توبیس اللہ کے کام ہیں۔ آپ دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ ملکی سفر جو ہے معطل نہیں ہونا جا ہیں۔ تی کا سفر ہونا جا ہیں۔ ملک تمہارے لیے ہیں ہے مملک تمہارے لیے ہیں ہے تم ملک کے لیے ہو!

آجاس بات کی دعا ہونی چاہیے جو کہ ملک کے لیے بہتر ہواور آپ کے لیے بھی بہتر ہو۔ آپ ملک کے لیے بھی بہتر ہو۔ آپ ملک کے لیے Contribution کرسکو۔ابیاممکن ہے کہ کوئی حصہ نئی جماعت یا ایسا نیا واقعہ تشکیل ہوجائے جس میں آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی حصہ ہو۔ابیاممکن ہے اور ابیا ہو بھی سکتا ہے۔ دعا یہ کرنی چا ہے کہ ملک کے اندر جنگ یا جھڑ انہ ہو فساد نہ ہو جیتنے والے نرم ہوجا کیں ہارنے والے تھوڑ سے خوش ہوجا کیں اور مل جل کے کام کرلیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دعا یہ ہے کہ دونوں کی صلح ہوجائے تا کہ خالفوں کی صلح ہوجائے۔ ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ دونوں کی صلح ہوجائے تا کہ آسانی سے سب چاتا جائے ور نہ یہ بات فسادات کے اندر دور دور تک چلی جائے گی۔ اللہ سکون آسانی حب کو آسانی دے اور سکون دے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ سکون

صلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين ـ آمين ...... برحمتك ياارحم الراحمين ـ

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

| مجاز اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ حقیقت کے سفر میں مجازگی    | 1 |
|-----------------------------------------------------------|---|
| کیاا ہمیت ہے؟                                             |   |
| اس سار کے کھیل کا فاعل کون ہے؟                            | 2 |
| وحدت الوجود كياہے؟                                        | 3 |
| میری عرض بیہ ہے کہ سائنس دان بڑی محنت ہے کوئی چیز تلاش    | 4 |
| كرتا ہے اور مولوى صاحب بير كہدد ہے ہيں كہدية و مميں بہلے  | • |
| سے پینزنھا                                                |   |
| ہم لوگوں کی کیا خدمت کیا کریں؟                            | 5 |
| روحانی کا ئنات میں دفعمیں'' کی کیا کیفیت ہے اور کیا اہمیت | 6 |
|                                                           |   |

سوال:-

عاز اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ حقیقت کے سفر میں مجاز کی کیا

اہمیت ہے؟

جواب:-

سرحدی Defined ہے۔ مثلاً آپ بید کھیں کوایک آدی کہتاہے کہ نہ جھے باپ عبادت پر مجبور کرسکا نداستاد نے مجود کیا نہ کوئی پیرکائل مجبور کرسکا کین مجھے اس کی عبادت پر مجبور کرسکا نداستاد نے مجبور کیا نہ کوئی پیرکائل مجبور کرسکا کین مجھے اس کی یاد نے مجبور کردیا جو مجاز جو ہے دو لگن کوا تنا جا کہ جولوگ تبلغ یاد نے در لیے عبادت میں داخل ہوجا تا ہے۔ گویا کہ جولوگ تبلغ کے دانیان مجاز کی یاد کے در لیے عبادت میں داخل ہوجا تا ہے۔ گویا کہ جولوگ تبلغ دی اور پھر سید ھے، ی دی میں چل پڑتے وہ لوگ مجبت سے اصلاح بکڑ لیتے ہیں اور پھر سید ھے، ی دن قوالی کی مفل ہور ہی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا اے نے اپنی کیفیت میں یہ دن قوالی کی مفل ہور ہی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا اے نے اپنی کیفیت میں یہ کہد دیا کہ ہم تو دھو بی کے بیٹے بھی نہ بن سکے۔ بات آئی گئی ہوگئی۔ بعد میں آپ کے مرید ین خاص نے پوچھا کہ سرکار یہ دھو بی کے بیٹے کا کیا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم نے کیفیت میں کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے بات تی ہے کہ ایک

دھو ہی تھا جو کبی راجہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔اس کی ماں بھی کپڑنے دھویا کرتی تھی۔راجہ کی ایک بیٹی تھی۔وہ لڑکا اس کے کیڑے بھی دھویا کرتا تھا۔تو وہ جودھوبن کا بیٹا تھاوہ کیڑے دھوتا'ان کواستری کرتا'ادب سے دھوتااورادب سےاستری کرتا' خوشبولگا کے ادب سے تہہ کر کے پہنچا آتا۔ راجہ کی بیٹی بہت خوش ہوتی۔سلسلہ چلتا ر ہا۔ پھر ابیا واقعہ ہوا کہ دھونی کی مال نے نوٹ کرلیا کہ بیتو کیڑوں سے محبت كرتاجار ہاہے كئن ميں ہے محويت ميں ہے۔اس نے سوچا كہ كوئى اليي جال جلى جائے تاکہ اس کا دل جو ہے اس خیال سے نکل جائے۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ تو جس راجہ کی بیٹی کے کیڑے دھوتا تھا وہ مرگئی ہے۔اس نے سوچا تھا کہ میٹرے میں خود دهولیا کروں گی تا کہ بیاس خیال سے نکل جائے۔اس کا بیٹا بیخبر سنتے ہی اس وفت مرگیا۔ بعد میں وہ دھوبن کیڑے وھوکے لے گئے۔ راجہ کی بیٹی نے کہا کہ مائی بات بیہ ہے کہ کیڑوں میں وہ زنگ نہیں ہے۔اس نے کہااب توراز کھل ہی گیا ہولی كەقصەرىيى ، مجھ غريب كابيالكن ميس تفا ان كوسنوارتا تفا ان سے باتنس كرتا تفا میں نے سوچا کہ کہاں راجہ اور کہاں ہم لوگ اس لیے میں نے اس سے بیرخیال ترک کرنے کے لیے اُسے جھوٹی خبر سنائی کہ آپ فوت ہوگئ ہیں میخبر سنتے ہی وہ فوت ہوگیا ....راجد کی بٹی نے کہا کہ جھے دکھاؤ کہ کہاں ہے اس کی قبر۔ وہاں جا کے وہ بھی مرگئی۔تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اتن محبت جودھو بی کے بیٹے کو ہوئی ہے وه نو جمیں خدا ہے نہیں ہوئی۔اُ سے اُن دیکھے کی محبت تھی۔ یعنی کہوہ اُن دیکھے کی الیی محبت تھی اور ہم تو خدا ہے بھی محبت نہیں کر سکے ہم سے بہتر تو وہ تھا۔ تو بیہ جذبات میں انہوں نے کہا۔ گویا کہ جومجاز ہے وہ اپنی دنیا کی حقیقت ہے۔ وہ مجاز

نہیں ہوتا بلکہاصل میں وہ محبت ہوتی ہے انسان سے ہوتو بھی محبت ہے۔ اور سیہ محبت حقیقت ہے۔اس میں نہ محت کی بات ہے اور نہ محبوب کی بات ہے۔اس لیے کے کھالوگ کہتے ہیں کہ God is love or love is God خدامحبت ہے یا محبت خدا ہے۔ نواس محبت کوحقیقت بننے میں سیجھ دیر نہیں لگتی کیونکہ وہ ہوتی حقیقت ہی ہے۔ یعنی کہ کمرشل ورلڈ میں ایک آ دمی ٹائم کے مطابق ایر پورٹ پر جارہا ہے ہورے جہاز نے فلائٹ پر جانا ہے منٹول سینٹرول کا حساب ہے اور اگر اُسے محبت ہو جائے تو اس کا سارا ہروگرام ترک ہوجائے گا کیونکہ وہ محوہوگیا ہے جیرت میں جلا کیا ہے۔مقصد رید کہ آج کا انسان ریہ بات سمجھ ہیں سکتا کہ اس ملینیکل ورلٹر میں ا یک شخص غیر ملیدیکل کیسے ہوجا تا ہے اور اس کاریگولر جلنے والا دل یک دم Bump کیے کرجاتا ہے۔ بیہ جو کسی انسان کے دل کے اندر کسی اور انسان کی محبت کا داخل ہونا ہے بیربذات خود حقیقت ہے۔ورنہانسان توانسان کونقصان پہنچا تا ہے۔ایثار کرنے والی چیز کومحبت کہتے ہیں اور ریحقیقت کی طرف سے آتی ہے۔اگر کوئی آ دمی شكايت كرينوالله كى طرف سے بيتكم آتا ہے كه دل بھى ہمارا ولبرى بھى ہمارى اور دلبر بھی ہمارے تو درمیان میں کیا ہے .... یہاں پہآ کے مجاز جو ہے وہ حقیقت میں جلا جاتا ہے۔اور پھران لوگوں کی اور ہی کہانی بن جاتی ہے۔ وہ موم تو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں'مل کے روتے ہیں' بچھڑ کے روتے ہیں اور پھر جب وہ حقیقت بنانے والے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا بنایا ہے۔ وہاں جاکے وہ بے باك ہوجاتے ہیں تو ہیربات پوچھتے ہیں ....عشق كامر شدكوئى نہیں ہوتا عشق آپ ہی مرشدہوتا ہے۔بات سمجھ آئی؟ توبیہ جومحبت ہے یاعشق ہے اس کا کوئی رہنمانہیں

ہوتا تو بیا بی رہنمائی خودکرتا ہے۔عشق کامفہوم بیہ ہے کہ بیانسان کوشش سے بیل كرسكتا اور نداس كاكوئى فارمولا ہے۔ يبى وجد ہے كدكائنات ميں ہرسم كانسان کے لیے ایک فتم موجود ہے۔ اگر وہ فتم واقعی اس قابل ہو کہ سارے ہی اس کے ساتھ تعلق بنائیں تو پھرابیا واقعہ بھی نہیں ہوا۔ جس انسان کوئسی کی Willing عطا فر مائی گئی ہے تو ریسرف اُسی کے بلیے ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہزانسان اس قابل بنایا ہے کہ اس کو جا ہے والا کوئی نہ کوئی انسان موجود ہو۔کوئی انسان ایسانہیں ہوگا جس کوطلب نہ ہوئی ہواور کوئی انسان ایسانہیں ہوگا جوطلب نہ رکھتا ہو۔ لیمن کہ کسی نہ کسی انسان کے قریب بیٹھنے کا شوق جو ہے اس انسان سے محبت کی دلیل ہے۔تواس کے قرب کی خواہش محبت کی دلیل ہے۔اس کو بول بھی کہہ سکتے ہیں کہ قریب رہنے کی خواہش جو ہے وہ خواہش تقرب حسن ہے۔ تو بیخواہش جو ہے بیہ الله تعالیٰ کی طرف ہے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیسب کوئیں ملتی تھی کوملتی ہے اور کسی کوہیں ملتی۔اور جس کوملتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگرتم میری نگاہ سے دیکھوتو پھراور ہی حساب نظر آئے گا۔اور پھر جو چیز اس کونظر آتی ہے وہ حقیقت کا جلوہ ہوتا ہے۔ با قيوں كونو وہ انسان نظرة تا ہے كيكن اس كو پھھاور ہى نظرة تا ہے۔ يعنى كه وہ اپنى ذات کو ممل طور براس کی تحویل میں دے دینا جا ہتا ہے۔ اور نیہ جو تحویل میں دینے کی خواہش ہے بیاس کی محبت کی دلیل ہے۔اس کیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کوئی گرونہ کوئی بیٹنے نہ بزرگ وہ راستہ بتا سکا ہے جوہمیں محبت نے عطا کیا۔اس کیےوہ کہتے ہیں ہے

ایمان سلامت ہرکوئی منکداتے عشق سلامت کوئی ہو

یعنی کہ لوگ یہ تو مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان سلامت رکھے لیکن عشق کی سلامتی کوئی کوئی کوئی اسلامتی کے گئی تو عشق تو ایمان ساز ہے' کیونکہ اس میں ایثار ہے' اس کے اندر محویت ہے۔ محویت نہ ہوتو پھر عبادت نہیں ہو تھی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نماز میں لگن نہیں ہوتی یا محویت ہے' ایثار ہے اور ہمہ حال خیال جو ہم محویت ہے ہوتی ہے۔ تو عشق میں محویت ہے' ایثار ہے اور ہمہ حال خیال جو ہم اس میں توجہ پیدا ہوجاتی ہے۔ کیونکہ توجہ جو ہے وہ گرنے نہیں پاتی' وہ ہر وقت' ہمہ حال اس میں توجہ پیدا ہوجاتی ہے۔ کیونکہ توجہ جو ہے وہ گرنے نہیں پاتی' وہ ہر وقت' ہمہ حال اس کے خیال میں گن جار ہا ہوتا ہے۔ پھر یہ سارا سفر جو ہے یہ حقیقت بن جا تا حال اس کے خیال میں گن جار ہا ہوتا ہے۔ پھر یہ سارا سفر جو ہے یہ حقیقت نے آشکار ہوجانا ہے۔ پھر پید چاتا ہے کہ کون تھا جو اس میں جلوہ گر ہے۔ ایل جہاں کو کیا خبر کون ہے کس میں جلوہ گر میں ہوں کہاں شہی تو ہو اصل میں راز ہے یہی

تو وہ جوراز ہے وہ خاص لوگ جانتے ہیں۔ جتنے بھی دین میں استقامت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مجاز کو Sincerely طے کر کے آتے ہیں۔ کیونکہ وہ سوز بیدا کر کے آتے ہیں اور سوز جو ہوتا ہے بیا کیمان سے ایک قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ سوزا گرموجود ہے تو ایمان قریب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں ان کی صفت ہے کہ بیضحکو اقلیلا ویہ کو اکثیر اوہ ہنتے کم ہیں اور وقر وتے ہیں اور اور وقت ہیں۔ رونے کا ممل جو ہے یہ مجت سکھا تا ہے۔ تو وہ روتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ محبت کرنے والے اور عشق والے کی بیصفات برابر ہیں۔ اس لیے پھر ان کو انعام کے طور پر ایک راستہ دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس لگن کو اس لگن میں تبدیل ان کو انعام کے طور پر ایک راستہ دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس لگن کو اس لگن میں تبدیل

کردیتے ہیں۔اس ککن کو دینے والا بھی وہی ہے۔مجاز کو حقیقت بننے میں جو در ہوتی ہے کیے جونفطہ موتاہے میگرو کا کام ہوتا ہے۔مجاز کواگر گرونہ ملے تو مجاز رہتا ہے اور گرول جائے تو حقیقت ہے وہ درمیان میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو بول و مکھ كهكون جلار ما ہے۔اگر وہ محبوب ہوتو پھراً سے سب كا ہونا جا ہے۔اس ليے وہ تو اس کا باعث نہیں ہے۔ میرجو تیرے اندر خیال پیدا ہور ہاہے محبت پیدا ہور ہی ہے اگراس کا Cause وہ ہے تو ہیس کے لیے ہونا جا ہے مگر بیسب کے لیے تو نہیں ہے صرف تیرے لیے ہے تو تیرے لیے خصوصی طور پر تیرے اللہ نے بیامتمام کررکھا ہے تیرے دل کی اور تیری روح کی پرورش کے لیے اللہ نے وہ خوراک مرتب کی ہے۔ تو پھراسے حقیقت بننے میں کوئی دیر نہیں گئی۔ بیہ انافانا ہوتا ہے وہ کسی کی تلاش میں جاز ہا ہوتا ہے کسی کو دھونڈ نے جار ہا ہوتا ہے اور اسے پچھاورال جاتا ہے۔ تو ماسوااور ماوراکے درمیان ایک نقطہ بی ہے بس۔اس کیے کہتے ہیں کہ اس نقطے کو بیجھنے کی دہر ہے صرف نہ جب ٹیانقطہ آشکار ہو گیا تو پھروہ ہمہ حال آ گے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آپ کوحقیقت کی غزل ملے گی وہ ساری کی ساری مجاز میں بوری اترتی ہے۔ حقیقت والا سنے تو وہ حقیقت ہے اور مجاز والا سنے تو وہ مجاز ہے۔ تو جتنی بھی غزل ہو گی ایسی ہو گی۔ امیر خسر وحقیقت بیان کرتے ہیں۔ تمى دانم چەمنزل بودشب جائے كەمن بودم بهرسورقص بمل بودشب جائے كمن بودم یری پیکرنگارے سروقدے لالہ رخسارے سراياة فتودل بودشب جائے كمن بودم

خدا خود میرمجلس بوداندر لامکان خسرو محم همع محفل بود شب جائے که من بودم محم همع محفل بود شب جائے که من بودم

تو مجاز اور حقیقت کا سار ابیان تقریباً کیساں ہے۔ اس لیے جب کوئی بات دل کے اندراترتی ہے تو دل کو وہ آ ہنگ دیتی ہے وہ رنگ دیتی ہے اور دل جو ہے وہ نازک ہونے کی وجہ سے تقرب الہی میں فوراً چلا جاتا ہے۔ اس طرح مجاز کو حقیقت بنے میں کوئی دیز ہیں گئی۔ بلکہ مجاز ہی حقیقت ہے۔ اگر محبت سے محبت کی جائے تو مجاز حقیقت ہے اور اگر صرف محبوب سے محبت رہے تو یہ مجاز والے حقیقت ہے اور اگر صرف محبوب سے محبت رہے تو یہ مجاز والے لوگ حقیقت کے سفر پر جلدی نکل جائے ہیں۔ تو یہ شق کی بات ہے کہ مشتی نہ ہوتو شرع دین بت کدہ تصورات مشتی پر آتش طلال عشق پر ماصل حرام

تو وہ کہتے ہیں کہ عشق ابتدائے عشق انتہا ہے۔ عشق جو ہے وہ محبوب کے خیال میں فنا ہونا ہے اور اللہ محبوب ہونہیں سکتا۔ یہ یا در کھنے والی بات ہے۔ کیونکہ آپ کواللہ کا پہتے ہی نہیں ہے نہ خدنہ خال اور نہ چہرہ۔ تو وہ محبت ہی النہیات بن جاتی ہے۔ محبت کے اندر جواستقامت ہے یہ النہیات بن جاتی ہے ور نہ چہرہ تو انسان کہلائے گا۔

اس لیے اس کے اندر بیراز ہے کہ خدا سے محبت جو ہے محبت کے طور پر محبت کی حد تک تو کی جاسکتی ہے لیکن خدا محبوب کیے بنے محبوب کے لیے ہم جنس کا ہونا ضرور کی ہے۔ پھر خدا کی محبت جو ہے وہ حضور پاک کے ساتھ محبت بن جاتی ہے۔ مضرور کی ہے۔ پھر خدا کی محبت جو ہے وہ حضور پاک کے ساتھ محبت بن جاتی ہے۔ اس کا بہی طریقہ ہے۔ بہی خدا سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کا بہی طریقہ ہے۔ بہی خدا سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کا بہی طریقہ ہے۔ بہی خدا سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگڑ ایسے ہوتا اولیائے کرام جن سے بی محبت ملتی ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا

ہے۔ جتنا بھی آپ دیکھوساری کی ساری لگن کی کہانی ہے۔ پھرقوالی ہوتی ہے کہ ۔ کیا بھرلا وَل جمنا ہے ملکی

اور بیرکہ ہے

یانی بھرن سہیلیاں رنگار نگ گھڑے بھریااس داجانیے جس دانوڑ جے

کہ سب سہیلیاں یانی تھزنے جارہی ہیں اور انہوں نے رنگارنگ گھڑے اٹھائے ہوئے ہیں لیکن گھرا صرف اس کا بھرا جانا جائے گا جو خیریت سے گھر پہنچے گیا۔ تو حقیقت کی ساری داستان اس طرح مجاز میں بیان کردی گئی ہے۔ ساری حقیقت بیان کردی گئی ہے۔تو حقیقت کا توبیان ہی نہیں ہے۔انسانوں کی دنیا میں حقیقت کیے بیان ہوسکتی ہے۔اللہ تعالی نے خود آپ سے آپ کی زبان میں بات کی ہے ورنداللدا گرانی زبان میں بیان کرے تو آپ کوکیا سمجھ آئے گی۔ آپ کو کیسے مجھ آئے کہ بات کیا ہے۔ تو اہلد آب لوگوں سے آپ کی زبان میں بات کرتا ہے۔ خالی عبادت کرنے والا اس راز کوئیس بہجان سکتا جو کہ الہیات کا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پہلے شریعت سے محبت ہواور پھر پنۃ چلتا ہے کہ طریقت کیا ہے۔ پچھلوگ جو ہیں وہ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں اور پچھلوگ جو ہیں وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔شریعت تھم ہےاور تھم سے ڈر کرنماز پڑھنا اور چیز ہے گئن میں نماز پڑھنااور چیز ہے۔مثلا آپ یوں دیکھیں کہسارے کاسارانسان جب غور کرتا ہے تو جتنی بھی اس کولگن عطا ہوئی 'وہ لکن ساری کی ساری یا تو دین میں ملے گی یا طریقت میں ملے گی۔طریقت میں توجہ کرنی پڑتی ہے وہاں ایک شیخ ہوتا ہے۔ان

دونوں میں اگر فرق وھونڈ ناہونو فرق بردی مشکل سے بیان ہوتا ہے۔ کہ ایک نماز امام حسین علیہ السلام نے بڑھی اور آپ کوشہید کرنے والوں نے بھی نماز ادا کی۔وہ بھی خدا کی عبادت کررہے ہیں۔تو خدا کی عبادت کیسے یا خدا کے حبیب عظا ہے محبت کیے جب کہ حقیقت کوتم یہاں ختم کررہے ہو۔اس فرق کو سمجھنا بڑامشکل ہے۔اللہ کے علم کی نمازتو اُن لوگوں نے پڑھ لی کہتے تھے کہ جلدی جلدی امام کوختم کروکیونکہ پھرنماز پڑھنی ہے۔توانہوں نے کیانماز پڑھنی ہے۔نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔اگرامام کوشہید کر کے نماز پڑھی تو کیا نماز پڑھی۔اس لیے پھرمحبت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ یز بدبھی عبادت کرتا تھااوراس کے ساتھی بھی عبادت کرتے تھے' نماز اداکرتے تھے۔لین بات تونہیں بنتی ۔اگر حضور پاک ﷺ کی کوظم دیں کہ بات سنواور وہ کہے کہ ابھی میں اللہ کی عبادت کرر ہاہوں تھہر کے آؤں گا تو پھر حبطت اعبمالهم سارے اعمال ضائع ہوجائیں گے۔ پھرتوبات ختم ہوگئ کیونکہ اعمال ضائع ہو گئے۔مطلب ہیرکہ اگر صرف ایمان کی سلامتی مانگونٹ بھی خطرہ ہے' محبت کی سلامتی اصل بات ہے۔اس لیے محبت جو ہے وہ ایمان پرفو قیت رکھتی ہے۔ طریقت والےلوگ دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں' اللہ کے حبیب ﷺ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حکم کو اپنی Pleasure سمجھتے ہیں۔ باقی جوصاحبان شریعت ہیں وہ صرف تھم مانتے ہیں۔اگر انہیں اللّٰہ آواز دے دیے تو وہ کہیں گے کہ پہلے ہم آپ کی نماز پڑھ لیں پھرہم آپ سے بات کریں گے۔اس لیےان میں بیفرق ہے۔اگر مکان کوآ گ بھی لگی ہوتو وہ کہے گا کہ پہلے میں نماز پڑھلوں آگ تولگتی ہی رہتی ہے۔ایسے آپ کو بے شارلوگ ملیں

کے کہ ملک رہے نہ رہے میری نماز کا وفت ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعتیں فیل ہوجاتی ہیں۔ان کامنشورصرف یہی ہے کہوہ کسی اور نظام کے قائل نہیں ہیں سوائے ا بنی عبادت کے۔عبادت بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔لیکن اگر اسی عبادت کے دوران اس کی آواز آجائے جس کی عبادت کررہا ہے تو پھر بھی وہ عبادت كرتا جائے گا'اور فورى طور بروہ جو تكم كرر ہاہے وہ نہيں سمجھے گا۔ جب تك حقیقت کی بات سمجھ نہ آئے کیرسارا واقعہ بھھ نہیں آئے گا۔اور حقیقت کی بات سمجھنے کے لیے مجاز سے گزرنا ضروری ہے۔ مجاز جو ہے وہ حقیقت کا حصہ ہے اوّلین زمانہ ہے۔مقصد ریہ کہ انسان پہلے حیلہ کرتا ہے اور پھروہ Magnetic Range پی واخل ہوجاتا ہے۔ پہلے وہ حیلہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور جب وہ داخل ہوجاتا ہے تو وہ استے خود ہی ہنساتا ہے جود ہی رُلاتا ہے اور خود ہی نماز پڑھاتا ہے۔ پھر جووہ کراتا ہے بیر کرتا جاتا ہے۔ لیعنی کہ جومیاں کی مرضی جواس کی مرضی۔ نداین کوئی خواہش ره جاتی ہے اور نہ اپنی کوئی آرز ورہ جاتی ہے۔ تو بیا یک نقطہ تھا کہ مجاز سے حقیقت اور مجاز کی حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت بذات خود مجاز میں بھی کھیلتی ہے اور وہاں بھی سوال:-

اس سار کے میل کا فاعل کون ہے؟

بواب:-

اس کا فاعل وہ آپ ہی ہے۔ وہ خود ہی ہے۔ اس کا جلوہ جو ہے وہ محبوب میں حسن پیدا کرتا ہے اور محب میں تمنا پیدا کرتا ہے۔ کرتاوہ آپ ہی ہے۔ اس کواگر

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

197

خدا کہہ دیا جائے تو کہیں وہ محبت بیدا کرنے والامحبوب بن کے آیا اور کہیں دلبر بن کے آیا

> اوہولال کلوکڑی رات والا اُج بھیس وٹا کے قت آیا

یعنی کہ ہے وہی۔ سب کھیل اس کا اپنا ہے۔ تو اس کا اپنا ہی کھیل ہے۔ اس کی اگر جلوہ گری دیکھو گے تو ساری کا نئات کے اندو عشق کا مر بوط جلوہ نظر آئے گا' چاہے ہوہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے' مثلاً چانداور چکور کا ایک قصہ نظر آئے گا' گل وہلبل کا ایک قصہ نظر آئے گا' رنگ اور نغہ کا ایک قصہ نظر آئے گا۔ پھر اس کا نئات میں ایک قصہ نظر آئے گا۔ پھر اس کا نئات میں انسان کی انسان کے لیے تمنا جلوہ گرنظر آئے گی' مجت کرنے والے نظر آئے رہیں گئے۔ اور یہی ایک چیز ہے جو آپ کو تمنائے دنیا سے نجات دے سکتی ہے ورنہ کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تو انسان کی تمنا جو ہے آپ کو دنیا کی تمنا سے نجات دلائے گی۔ صرف انسان کی تمنا 'کہ اس کے خیال میں ہم نکل گئے ہے۔

منم محوِ خيالِ أو نمى دانم كا رفتم شدم غرقِ وصال أو نمى دانم كا رفتم شدم غرقِ وصال أو نمى دانم كا رفتم

تو وہ انسان ہے یا ذات ہے جس کے خیال میں غرق ہو کے مجھے پیۃ ہی نہ چلا کہ
میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔وہ'' انا الحق'' کہلاتا بھی خود ہے اور سز ابھی خود دیتا ہے
خود ہی جلوہ ہے اور خود ہی حاصل ِ جلوہ ہے خود ہی دید جلوہ ہے خود ہی بیدا کرتا ہے
وہ۔دوسر سے کو بات سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بلند حقیقت شناس ہیں وہ

سارے کے سارے یہاں سے گزرے ہیں اس سفرسے گزرتے ہیں۔ سوال:-

بچروحدت الوجود کیاہے؟

*بواب:-*

وحدت الوجو دا یک علم نہیں ہے بلکہ ایک مشاہدہ ہے۔ انسان پہ ایک
ایسامقام آتا ہے جب انسان کو سیمجھ آجائے کہ کوئی انسان غیر نہیں ہے اور جب سے
پہ چل جائے کہ سارے اس کے جلوے ہیں وہ دنیا میں بدنامیاں بھیج رہا ہے اور
خود ہی نیک نامیاں بھیج رہا ہے جو ہورہا ہے اس کی طرف سے ہورہا ہے۔ سارے
جلوے جو ہیں اس کے اپنے ہیں۔ ہر چہرہ اس کا اپنا چہرہ ہے۔ اس ایک چہرے
میں کتنے ہی چہرے ہیں۔

اک چېرے میں لاکھوں چېرے ہر چېره ہرجائی

تو کا ئنات میں سب ایک جیسے چہرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ یہ قدرت کا فاص احسان ہے کہ انسانوں کے چہرے انسانوں کے بی رہتے ہیں اور ہر چہرہ ایک جیسا ہے۔ تو وحدت الوجود کو سمجھنا بالکل ہی آسان ہے اگر غیراللہ کی سمجھ آ جائے تو۔ اگر غیراللہ مجھند آئے تو وحدت الوجود میں بڑا خطرہ ہے۔ یہ ضرور سمجھو کہ غیراللہ کیا ہے؟ یعنی کہ جہاں اللہ نے منع کردیا تو وہاں منع ہوجاؤ۔ مثلاً ایک آ دی اللہ کونہیں مانتایا ہت کی پوجا کرنے والا ہے ہے تو وہ بھی وجود واحد لیکن اس کے لیے تھم آ گیا کہ یہاں میر اجلوہ نہیں ہوگا۔ ورندوہ خود ہی سمجھادیتا ہے کہ میں پھولوں میں جلوہ گر ہوں میں خود میں وقر میں جلوہ گر

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہوں میں ہی کا نئات میں چل رہا ہوں ہر چبرے میں میرا ہی جلوہ ہے ہر تمنامیری ہے ہر دل میرا اپنا ہے .... جب یہ بات سمجھ آجائے تو انسان وحدت الوجود میں چل پڑتا ہے۔ جہاں وہ کہے کہ یہاں پہراستہ بند ہے رُک جاؤتو آپ رک جاؤ۔ کیونکہ آگے عدو اللہ ہے۔ عدو اللہ اگر سمجھ آجائے تو باقی ساراوحدت الوجود ہے۔ خطرہ صرف اتنا ہی ہے یعنی شیطان سے جو کہ عدو اللہ کا دشمن ہے۔ سوال:-

سائنس دان ان چیزول کواور طرح سے نیان کرتے ہیں۔

جواب:-

سائنس دانوں کی بات سائنس دانوں کے ساتھ۔یا اگر آپ سائنس دانوں کی بات ہوتی۔ پہلے تو آپ کے لیے سائنس دانوں کی بات سمجھنا مشکل ہے' پھر آپ کے ذریعے جواب ان تک پہنچنا مشکل ہے۔ ان کو میں الگ سمجھا دوں گا۔ آپ اپنی بات کریں۔

يها ن توسائنس برصنے والا بھی سائنس دان کہلاتا ہے۔

جواب:-

کہلانے کی بات نہیں ہے۔ سائنس دان اور چیز ہے۔ سائنس کی مذہب کے خلاف ہے۔ سائنس اور مذہب کے خلاف ہے۔ سائنس اور مذہب کے خلاف ہے۔ سائنس اور مذہب کا فرق میں نے بتایا تھا۔ سائنس جو ہے ریا ایک جیسے کا فرق میں نے بتایا تھا۔ سائنس جو ہے ریا ایک جیسے

200

ماحول میں کر کے ایک جیسارزلٹ نکالے گی تینی H2O جب بھی ملے گاتویانی ہی ہوگا نینی جب بیریہ ایٹم ملیں گے تو بیر مالیکول بنے گا۔ جب بھی زندگی میں ہوگا ہی ہوگا۔توبیابک لاء بن گیا۔لین مذہب کے اندریکسال عیادت کرنے والے لوگوں كالكسال نتيجة مح نبيل موكاروس بندے اگر نماز يره ورب بي تو ہرايك كادرجدالك الگ ہوگا۔ سائنس جو ہے ہیں مستقبل کی طرف دیکھتی ہے کہ کل کوہم نے کیا کرنا ہے۔ اور مذہب ماضی کی طرف دیکھتا ہے۔ مذہب کاسر چشمہ ہدایت جو ہے وہ ماضی میں ہوتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جلوہ گری ماضی میں ہوگی۔اس لیے سائنس جو ہے چیزوں کی برائس کو جانتی ہے اور مذہب جو ہے چیزوں کی Value کو پہچانتا ے فدر کو پہچانتا ہے۔ برائس اور ویلیو میں فرق ہونا جا ہے ناں۔مثلاً میرجو ہے وہ ہمارے کی دوست نے ویا تھا اور وہ دوست اب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔اب بيميز جوكه چندروبول كى ميز ہے وہ ميرے ليے كائنات كا حصہ ہے اور بياس كى نشانی کے طور پرمیرے پاس ہے حالانکہ اس کی قیت کھوزیادہ ہیں ہے۔وہ کہتا ہے کہ بیمیز دے دونو ہم اس کے بدلے میں تہمین بری میز دے دیں گےتو وہ کہتا ہے بالکل نہیں میری نشانی ہے۔تواس کی پرائس کم ہے گرویلیوزیادہ ہے۔سائنس اس بات کو بچھ نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ کوئی ویلیو کی Attribute کی جائے کوئی قدرلگائی جائے کہ بیرہ ہیز ہے اور بیراور چیز ہے مثلاً یہاں سے کوئی قافلہ گزراتھا اس کیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیرہ و جگہ ہے جہاں خضرت موی علیہ السلام برجلوه ہوا تھا'اس کیے آپ وہال تھوڑی در بیٹھ گئے۔سائنس ان باتوں کی قائل تہیں ہے۔ سائنس کی Domain اور ہے۔ سائنس Domain کے ذریعے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

ثابت کرتی ہے اور جو چیز ثابت نہ ہواس پر ایمان ہیں رکھنی ۔ اور ہمارا پہلے دن کا سبق بيرتها كداللدكوثابت نبيس كرنا بلكه اللدكوماننا بيئ ثابت كرنے والابھى حجوثا ہے اورالله كاثبوت ما تكنے والا بھی جھوٹا ہے۔ ہم غیب پرایمان لائے۔اللہ كوآج تك کسی نے ثابت نہیں کیا اور وہ سارے اللہ والے تھے اور ہوتے رہے۔ ثابت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔اللہ نے کہا کہ میں رزق بھیجنا ہوں کیکن کسی نے ثابت نہیں کیا کہرزق اللہ کے یاس سے آتا ہے۔ آپ کوتو ہرمہینے کے بعد تنخواہ ملی ہے۔ پھراللد کی طرف سے رزق کیسے آیا؟ پیمانے والے نے مانا کہ بیرزق اللہ کی مہربانی سے آیا ہے جتنے بھی بیسے ہیں اس سے گزارہ کرلو۔ بس اللہ نے اسنے ہی یہے بھیے ہیں۔سائنس نے کہناہے کہ برواخر چہہے۔تو مذہب بھی سائنس نہیں ہے گا اور سائنس بھی مذہب نہیں بن سکتی۔ سائنس بے جان بات ہے۔ اس کا اشیاء کے ساتھ تعلق ہے اور مذہب کا افراد کے ساتھ تعلق ہے Values کے ساتھ تعلق ہے۔ سائنس دلول کی کیمسٹری جانتی ہے کہ اس کے اندر ماہیت کیا ہے ول کا آ پریش کرکے دیکھتی ہے کہ کیسے بائی یاس کرنا ہے کیکن دل کے اندر گداز کتنا ہے کیہ سائنس نہیں جانتی' ول کے اندر سوز کتنا ہے بیرسائنس نہیں جانتی ۔ سائنس گلاب کے پھول کو Dissect کردے گی اس کے حصے توڑ کے بتائے گی لیکن مذہب والا کے گا کہ سبحان اللہ کیا خوب صورت گلاب ہے۔ بیرد یکھنے والے کا اپناا پنا مزاح ہے۔ مذہب لیمارٹری میں نہیں جاتا۔ اس لیے بیا بینے سکون قلب کی بات ہے؛ احساس کی بات ہے عقید ہے کی بات ہے۔عقیدہ سائنس سے باہر ہے۔سائنس والے اپنا کام کررہے ہیں ان کوکرنے دووہ مکان بناتے ہیں تو ٹھیک بناتے ہیں۔

سائنس کا کام ہے مکان بنانا اور ندہب ہے اس کے اندرلطف سے زندگی گزارنا۔ جوزندگی اس مکان کے اندر جارہی ہے بیسائنس نہیں ہے جو کچھ لطف کے ساتھ ہور ہاہے بیسائنس نہیں ہے۔سائنس این تمام ترطافت کے باوجود کسی ایسے انسان کو بیٹانہیں دے سکتی جس کے ہاں اولا دہیں ہے۔ بوری طاقت کے باوجودسائنس جوہے وہ بالوں کوسفیر ہوئے سے روک نہیں سکتی۔ بال بھی آپ کے ہیں سائنس بھی آپ کی ہے مگراس کے باوجود آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ توسائنس جو ہے وہاں پر بےبس ہوجاتی ہے جہال انسان کی خواہش آجائے۔سائنس آپ کو بھی سے تہیں بتاسکتی کہ دوسرے انسان کی آرز وکیا ہے۔ اگر کوئی کیے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے مگر میں ایک انسان کی تلاش میں ہوں توسائنس کیے گی کہ بیہ ہعنی چیز ہے مہمل چیز نے اس کیے سائنس کی Domain اور ہے مذہب کی Domain

میری عرض بیہ ہے کہ سائنس دان برسی محنت سے کوئی چیز تلاش کرتا ہے اور مولوی صاحب بیہ کہدد ہے ہیں کہ بیرتو ہمیں پہلے سے پینتھا .....

جواب:-

یہ بحث کی بات نہیں ہے۔ اگر بحث میں پڑجا کیں گے تو آپ کو بچھ بچھ نہیں آئے گا۔ آپ بہلے سائنس دانوں کی بات کریں گے پھر مولوی صاحب کی بات کریں گے کا گھر مولوی صاحب کی بات کریں گے کہ آج ''مشرق'' میں یہ چھپا تھا گر بات کریں گے کہ آج ''مشرق'' میں یہ چھپا تھا گر ''نوائے دفت'' میں ادر بالی تھی۔اس طرح بات بے معنی ہوجائے گی۔ کیا آپ کو

Madni Library

Гalib-e-Dua: M Awais Sultan

بیربات سمجھآ گئی ہے کہ فدہب کے مقابلے میں سائنس کی کیا حقیقت ہے؟ باقی سیر کہ بچھ Prove کرنے والا جومرضی Prove کرنے کہنے والا جو بھی کہنا جائے۔ اللدكريم كے جواحكامات ہيں آب نے اس كے مطابق چلنا ہے۔اس كو ثابت كرنے والى كوئى بات بيس ہے۔ ند بہب ثابت يجھ بيس كرتا بلكه صرف آب كوراست . کی بات بتاتا ہے۔ بھی کسی نے بیثابت نہیں کیا کہ اس کا خدا سے وصال ہوا ہے۔ سمی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کے اندر لطف پیدا ہو گیا ہے یا اس کے اندر کتنا سکون ہے کتنی ڈھیر ساری خوشی ہے۔ اس لیے وہ اور چیز ہے۔ اس کی Domain اور ہے۔ ریجی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ند جب کے حوالے سے سائنس کے مقالیے میں کھڑے ہوجا کین اس طرح تو آ ہے Unscientific ہوجا کیں گئے۔ان کا یروگرام آپ جلنے دیں۔ بیر بحث کی بات نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور بیرکیا کہتا ہے۔آپ بتائیں کہ آپ کیا ہوچتے ہیں۔آپ اپی بات کریں۔ بینہ کرنا کہ ہیں سے بچھ پڑھ کے آ جاؤاور پھر بوچھاو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ آ دمی بھی اپنی اصلاح نہیں کرسکتا جو دوسروں کوصرف پڑھتاہی جائے۔ پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ جو دوسروں کا بیان ہےوہ دوسروں کی زندگی ہےاور تیری زندگی تو تیرے ساتھ ہے تُو ا بنی زندگی کود مکھے کہ کہاں البھی بڑی ہے۔ تو دوسروں کی کہانی بڑھنے سے بات کیا سمجھ آئے گی۔ اپنی زندگی کو بہال سے نکالو۔

مم لوگوں کی کیا خدمت کیا کریں؟

جواب:-

سب سے پہلے آپ اپنی خدمت کریں تا کہلوگوں کی خدمت کرنے کے قابل ہوسکیں۔غریب جو ہے وہ غریبوں کی کیا خدمت کرے گا' جاہل جو ہے وہ جاہل کی کیا خدمت کرے گا' پہلے آئے علم حاصل کریں اور پھر جاہلوں کی خدمت کریں۔جو چیز آپ کو جاصل ہے اس کے ذریعے اس کی خدمت کریں جس کے یاس وہ چیز جیس ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو دوسرے کی خدمت کرنے کے قابل بنائیں۔تو پہلے اپنی خدمت کریں کینی خود کچھ حاصل کریں۔اگر کوئی پیرے کہ گھر سے چھ پیسے چوری کرے اور جا کے کی خدمت کرآئے تو بیاتو تھیک بہت ہے۔ یہ خدمت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ تو آپ اسنے آپ کواس قابل بنا کیں کہ کی کے کام آسکیں۔خدمت کرنا تو اچھی بات ہے۔ پہلے اپنی خدمت کرؤ پھراقر ہا کی خدمت كرؤيتيم كى خدمت كرؤمسكين كى خدمت كرؤراه كے اندرجومسافر ہے اس کی خدمت کرواور پھرجو چیز آئی کے مزاج میں آئے اس طرح کی خدمت کرو۔ کیکن پہلے خدمت کے قابل بن جاؤ۔ اتن سخاوت نہ کرنا کہ کل کوکوئی تنی تلاش کرنا ير جائے جو آب كودے۔ بيندكہنا كميں توخيرات كركے آيا سب مجھدے آيا ہوں اب تم مجھے کچھ دوتا کہ میراگزارہ ہوجائے۔اکٹرلوگ ایسے جوش میں آ کے ابیا کرجاتے ہیں میہ کہتے ہیں کہ میں متوکل ہوں اور پھراستعفیٰ دے دیا۔ بعد میں پھروہ پریشان ہوتے ہیں۔ بغیر دلیل کے کوئی ایبا کام نہ کرنا' بغیر وجہ کے ایبانہ کرنا۔اییے آپ کوسنجالو۔ بیچھوٹی چھوٹی با نتیں ہیں آپ ان پیغور کیا کریں۔ مقصد بيه ہے كه آپ تنها بھى بيشا كريں اور الله كويا دكيا كريں۔صرف "الله الله"

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

کہنے سے بھی اللہ کی یا دہوتی ہے۔ حالانکہ 'اللہ' اللہ' الفظہے اسم ہے اللہ بہاں تو نہیں ہے آپ کاغذیرجو' اللہ' ککھتے ہیں بیواللہ نہیں ہے اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے۔ بیرتو لفظ ہے اور اس کے اسم کاعکس ہے۔ لیکن اگر آپ اسم کے عکس کو بھی یکاریں گے توبات اس ذات تک جائے گی جس کا بیاسم ہے۔ حالانکہ آپ ذات کو تہیں پکارر ہے آپلفظ' اللہ' کو پکارر ہے ہیں مگراسم سے وہ ذات متاثر ہوتی ہے جس کا وہ اسم ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا'اب پھر بتا تا ہوں کہ ہر ذات اپنے اسم کی حفاظت کرتی ہے جا ہے بکارنے والاجس دور میں ہی ہو۔مطلب پیرکہ جو بھی ذات بلند ہے اس کا اسم ہمیشہ بلند ہوگا اور وہ اینے اسم کو بھی کمزور نہیں ہونے دیے گئ بکارنے والے کی مدوضرور کرے گئ کیونکہ اس نے اپنے اسم کو بلندر کھنا ہے۔آپ نے جس اسم کو پکارا ہے تو وہ ذات مدد کے لیے آئے گی۔اس لیے بلند ذاتوں کو بکارنے سے مشکل ٹل جاتی ہے کیونکہ وہ ذات اپنے اسم کی بکار کے وقت موجود ہوتی ہے۔ اور شہرت کیا ہے؟ اسم کی بکار میں شہرت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام میں سے کسی کودیکھا؟ لیکن آپ کے دل میں احترام ہے۔حضرت علی کرم الله وجهه کوآپ نے ہیں دیکھالیکن آپ کے دل میں بیموجود ہے کہ وہاں شجاعت ہے اور قیض ہے۔ تو میہ جو خیال رائے ہے کہ وہ بہت بلند ذات ہیں تو ہیاس اسم کی ایک شہرت اور عزت ہے۔ وہ اسم اپنی اس عزت اور شہرت سے محروم تو نہیں ہوگا كيونكهاس ذات نے ايك واقعه كيا ہوا ہے آپ جب انہيں يكاريں گے اور جواب نه آیا 'ہزار بار بھی پکارا مگر جواب نہیں ملاتو آپ کہنے یہ مجبور ہوجا کیں گے کہ مجھے تو میر منہ ملا۔ تو وہ ذات اپنے اثباتی اسم کوفی نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے آپ جب

بھی بکاریں گے تووہ ذات کہ جس کاوہ اسم ہے کوئی نہ کوئی سبب بنادے گی کیونکہ ان کواینے اسم کی عظمت در کار ہے۔اس کیے آپ اس اسم کو بکاریں تو ضرور مدد ملے گی ۔ صرف ریکار نے وانے کی گئن ہونی جا ہیے اور خلوص ہونا جا ہیے۔ صرف ریکار جو ہے بینی بندا نیدا جو ہے وہ بذات خودتقرب کی دلیل ہے حالانکہ وہ ذات نہیں ہوتی ۔ تو آپ تنہا بیٹھ کے 'اللہ اللہ'' کیا کریں اللہ تعالی ضرور آپ کے ساتھ مہر بانی كرے گا۔ اسم كومحبت سے بكارا كرو۔ دنیا کے بھیڑے آخرختم ہوجاتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی اشتہاء ہے اگر دودن گزرجا ئیں توبدل جاتی ہے وفت گزرجائے تو بدل جاتی ہے۔ کسی کوخدانخواستہ بہت بڑاغم ہؤباپ کو بیٹے کایا بیٹے کو باپ کا نتب بھی چند گھنٹے بعد ختم ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھانا کھالو۔ وہ کہتا ہے دل تونہیں کرتا ۔ چلو جی ایک لقمہ ہے کھالو۔ پھرتھوڑی دیر بعدوءَم سمیت سوجائے گا\_مطلب بیرکسی کاغم اتنا دیریانبیں ہے کہ نیند پر حاوی ہوجائے۔حالانکہ بھوک اور نیند بری معمولی چیزیں ہیں۔اگر کوئی ایساغم مل جائے جو بھوک اور نیند پر حاوی ہوجائے تو پھر بیتو بڑی بات ہے۔

آپ لوگ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہا کریں۔سب سے بردی نیکی ہے جہا کہ دوسرے کومعاف کیا کرواور جب بھی کوئی خواہش ہوتو اللہ سے رجوع کیا کروکہ یارب العالمین اگریہ چیز میرے لیے بہتر نہیں بہتر ہے تو اس کاحصول میرے لیے آسان فرمادے اورا گریہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس خیال سے آزاد فرمادے۔ یہ دعا ہمیشہ مانگن ہے۔ یہ دعا آپ کرتے رہیں تو اللہ آپ پر بہت مہر بانی فرمائے گا۔ ویسے بھی ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیں تو اللہ آپ پر بہت مہر بانی فرمائے گا۔ ویسے بھی ہم سب کے لیے دعا کرتے

Madni Library

Гalib-e-Dua: M Awais Sultan

ہیں۔ سبل کے دعاکریں کہ اے اللہ ہماری وہ آرزوکیں جو تجھے قبول نہیں ہمیں ان آرزوں سے نجات دِلا اور جس بات کوتو بہتر سمجھتا ہے اس کو ہمارے لیے مقرر فرما اور اس کی تمنا ہمیں دئے ہمیں ہماری غلط آرزوں سے نجات دے۔ ہمارے لیے وُصحت مند آرز ومقرر فرما تا کہ ہم تیرے داستے پرچل سکیں اور تیرا بیراستہ طے ہم نے کرنا ہے۔ راستہ تیرا ہے اور طے ہم نے کرنا ہے اس لیے ہمیں تو فیق عطافر ما کہ ہم تیرے راستے پرچلین نوراستہ اللہ کا ہے اور سفر آپ کا ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنا راستہ عطافر مائے۔ اس کا راستہ آپ کا سفر ہے اور سفر تو آپ کی کا سفر ہے اور سفر تو آپ نے کرنا ہی ہے 'یا تو غلط سفر کریں یا پھرنے کی کا سفر کریں۔ آپ لوگوں کے لیے سلمتی ہو۔

اب کوئی اور بات پوچھو ..... آج موقع ہے۔

موال:-

روحانی کا کنات میں 'مکیں'' کی کیا کیفیت ہے اور کیا اہمیت ہے؟

جواب:-

' ' ' مئیں' ایک لفظ ہے' اس کے معانی بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے معانی ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے معانی ہوتے ' میں ' بیٹا ہے اور بیٹا اگر سامنے ہوتو ' ' مئیں' ' بیٹا ہے اور بیٹا اگر سامنے ہوتو ' ' مئیں' ' باپ ہے۔ اس لیے ' مئیں' ' کا جب تک کوئی مقابل نہ ہوتو ' ' مئیں' کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلے یہ دیکھوکہ اس کا مقابل کیا ہے۔ اگر مقابل میں خدا ہے تو ' ' مئیں' بندہ ہے' آ قاہے تو ' ' مئیں' غلام ہے' سامنے سفر ہے تو ' ' مئیں' مسافر ہے۔ تو ' ' مئیں' اس طرح' بدل جاتا ہے بغیر کے ہوئے' اس کے رنگ بدلتے ہے۔ تو ' ' مئیں' اس طرح' بدل جاتا ہے بغیر کے ہوئے' اس کے رنگ بدلتے

جاتے ہیں' کیونکہ جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق 'نمیں' بدل جاتا ہے ہر چند کہ'نمیں' وہی ہوتا ہے۔ تو 'نمیں' کو جھنے کے لیے آ پاپنجین کے فوٹو رکھیں نو آ پ ہیں گئے کہ یہ میں ہوں 'یہ بھی میں ہوں اور وہ بھی میں ہوں۔ اب ایک 'نمیں' میں اینے 'نمیں' میں ۔ تو یہ بھینا بڑا مشکل ہے کہ ایک 'نمیں' میں اینے 'نمیں' ہوتے ہیں۔ اس لیے آ پ یہ دیکھیں کہ اصل میں کیا ہے۔ اگر وہ میں' ہوں تو ہیں۔ اس لیے آ پ یہ دیکھیں کہ اصل میں کیا ہے۔ اگر وہ میں' ہوں تو یہ میں' کون ہے۔

کیا جلتی ہوئی ریت ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں صحرا میں تیرا نقشِ قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحرا میں تیرا نقشِ قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں تو یہ کون ہے یہ مہیں تو یہ کون ہے وہ ہم ہیں تو یہ کون ہے ہیں۔ یہ مہیں تو یہ کون ہے ہیں۔ یہ مہیں تو یہ کون ہے ہیں۔ یہ مہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ مہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔

تواصل "مئیں" کون ہے؟ آئینے کے اندروالا" مئیں" ہے یا ہروالا "مئیں" ہے۔

یعنی کہ میں اپن گاہ میں "مئیں" ہوں یا جو تیری نگاہ میں ہے وہ "مئیں" ہوں۔ اس
لیے "مئیں" کو پہچا ننے سمے لیے ایسی نگاہ کی تلاش کروجس کا فرمایا ہوا آپ کے
لیے "مئیں" کیا ہے۔ آپ اپنان کا فیصلہ کرتی ہے کہ "مئیں" کیا ہے۔ آپ اپنان کا فیصلہ ہوئیا۔ اس لیے "مئیں" کا
کر سکتے بلکہ وہ نگاہ والا کہتا ہے کہ آج تیراایمان کمل ہوگیا۔ اس لیے "مئیں" کا
فیصلہ وہ ہی کرے گا۔ جومقابل ہے اس کے مطابق "مئیں" کا
فیصلہ وہ ہی کرے گا۔ جومقابل ہے اس کے مطابق "مئیں" کا

رنگ بدلتار ہتا ہے۔ کسی نظر میں علامت ہوں خود پیندی کی کسی نگاہ میں اک ذرّہِ تراب ہوں میں میں ایک فرد ہوں مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور حقیقت کو جنم دینے والا خواب ہوں میں

یعنی کہ حقیقتیں مجھے سے ہیں جالانکہ میں خواب ہوں ۔ تو میں پیچھلے دور کا آخری آ دمی ہوں اور آنے والے دور کا پہلا آ دمی ہوں۔اس لیے اگر میری نگاہ ماضی میں جائے تومیں پہلاانسان ہوں اور منتقبل میں جائے تو آ کے قافلہ مجھے سے چلتا ہے۔اس لیے میں زمانہ سماز بھی ہوں اور زمانہ جو ہے وہ مجھے بھی بنار ہاہے۔ زمانہ مجھے سے ہے اور میں زمانے سے ہوں۔اس لیے اکیلا "مئیں" سمجھ ہیں آسکتا بلکہ اکیلا" مئیں" نامکن ہے۔ جب آپ منیں' کے سامنے سی کودیکھیں گے تواس کے بعد منیں'' كى سمجھ آئے گی۔ اگر آپ سے زیادہ سچا سامنے آجائے تو آپ تھوڑے سے حمولے ثابت ہوجائیں گے اور جموٹوں میں بیٹھے ہوں گے تو پھرسیے ثابت ہول کے۔اس کیے دعا کروکہ اللہ تعالی آپ کو منیں "سے آگاہ کرنے۔ ہماراایک کالم بھی تھا' دمئیں اور مُیں'' کے عنوان سے ۔ تو پہنہ کروکہ اصل ' ممیں'' کون ہے؟ آپ کے اندر بے شار 'میں' ہیں اور ہرباریہ بدلتے رہتے ہیں۔ بیجو آپ کا نام ہے اس کے تحت آپ زندگی کا سفر کرتے رہتے ہیں اور آخری وفت میں بینام چھن جاتا ہے اور پھراس کا نام' میّت' بن جاتا ہے۔ پھرنام کوئی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ اس میّت کودن کرو۔کوئی کہتا ہے کہ میّت کیا ہوتی ہے اس کا بورا نام لولیعنی ڈاکٹر فاروقی، مگروہ کہتے ہیں کہ بیتو متیت ہے۔ تو نام واپس کے لیا۔ پیدا ہونے سے بہلے بھی نام ہیں ہے صرف پیدائش سے موت تک نام ہے۔ نداس سے پہلے کوئی نام ہے اور نداس کے بعد کوئی نام ہے۔آ گے بیہ بنام ہے۔ تو رُوح کا نام مبین رکھا جار ہا' رُوح جو ہے وہ رُوح ہی ہے وہ امرِ رنی ہے۔رُوح کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے نہ مال نہ بہن .....

کیا کوئی اور سوال ہے؟ اس سے پہلے کہ بادل آئے اور برسے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلامت رکھے اور آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ گھبرانا نہیں بلکہ چلتے چلے جانا ہے۔ یعنی کہ چلنا ہی اس سفری منزل ہے۔ بس چلتے چلو

ی بارنا ہرگز کہ مزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں ۔ اس سفر میں مزلیں نہیں ہوتیں بلکہ سفر ہی سفر ہوتا ہے سفر کے بعد بھی سفر ہے۔ آپ چلتے جاؤ۔ اقبال نے کہا ہے کہ ۔ ہر اِک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں پس چلتے چلو۔ اب دعا کہو۔ یارب العالمین رخم فرما آسانیاں عطافر ما۔

صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين- برحمتك يا ارحم الراحمين-



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

| انفاق فی سبیل الله ہے کیامراوہے؟                                   | 1  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| گورنمنٹ کوئیس بھی تو دینے پڑتے ہیں۔<br>م                           | 2  |
| ہ ج کل انقلاب کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا ہیں رہی ہے۔                  | 3  |
| بيرجو مٹے کئے مانگنے والے ہوتے ہیں کیاان کو دینا جاہیے؟            | 4  |
| عناصرار بعه کیا ہوتے ہیں اور امرِ رتی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ·      | 5  |
| عناصرِ اربعہ کی پروزش بھی تو رُوح کرتی ہے۔                         | 6  |
| تحكم بيه ہے كہ جماعت كے ساتھ نماز كاستائيس گنانواب ہے كيكن گھر ميں | 7  |
| کیفیت زیاده ملتی ہے                                                | •  |
| سار بے لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں؟                                   | 8  |
| اگرہم اصلاح نہیں کر سکتے تو علیحدہ تو بیٹھ سکتے ہیں؟               | 9  |
| جو پچھآ پ نے فرمایا اس پر بیسوئی کیسے بیدا کریں؟                   | 10 |

سوال: ـ

## انفاق في سبيل الله يدكيامراد ي

جواب: ـ

آپ نے اپنی زندگی میں ویکھنا ہے ہے کہ آپ کیا کریں۔ جو چیز آپ کے
پاس زندگی کی آسانی کے طور پرموجود ہے اس میں دوسروں کوشریک کریں خیرات
بھی کریں۔اللہ کے دیے ہوئے مال کواللہ کی راہ میں خرج کریں۔ بیضروری ہے۔
اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ہر گز فلاح نہیں پاسکتے جب تک کہ میری راہ میں میرا دیا ہوا
پیسے خرج نہیں کرتے۔ بیآ سان کی بات ہے۔ جب بی یقین ہو کہ بی پیسے اللہ نے دیا
ہے اور خرج کر کے اس کو دے رہے ہیں تو دینے میں آسانی ہوجائے گی۔ غریب
آدمی کے لیے تم ہے کہ عبادت کرے اور امیر آدمی کے لیے تم ہے کہ مال خرچ
کریں اور عبادت ہی کریں۔
کریں اور عبادت ہی کریں۔

سوال:

گورنمنٹ کولیس بھی تو دینے پڑتے ہیں۔

جواب

گورنمنٹ کودیے کے بعد بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرج کریں۔ گورنمنٹ کا کام گورنمنٹ کرے گی۔ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں گورنمنٹ بین نہ ہوتو کیا آپ گورنمنٹ بیند نہ ہوتو کیا آپ گورنمنٹ بدل سکتے ہیں؟ اگر بدل نہیں سکتے تو برداشت کرو۔ پھر جو ہور ہا ہے وہ فورنمنٹ بدل سکتے ہیں؟ اگر بدل نہیں ہوسکتا اس کوتو برداشت کرنا پڑے گا۔ فیک ہے۔ جس چیز میں آپ کا دخل نہیں ہوسکتا اس کوتو برداشت کرنا پڑے گا۔ باقی دیکھنا یہ ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی راہ میں کیا خرج کرتے ہیں۔ یہ خشش اور بچت کی راہ ہے۔

اوركوئى سوال ....سوال وه ہوجس كا جواب جانے ہے آپ كے مل اور آپ كى حالت ميں فرق آئے۔ ميں علم ميں اضافے يا كسى كى بات نہيں بتا سكتا۔ مثلاً سر ميں درد ہے تو اس كا علاج ہونا چاہیے۔ پھرسركى حالت بدل جائے گی۔ سوال وہ ہونا چاہیے جس كا آپ كے ساتھ پرسل تعلق ہو حال كا اور خيال كا تعلق ہو۔ سوال دہ ہونا چاہیے جس كا آپ كے ساتھ پرسل تعلق ہو حال كا اور خيال كا تعلق ہو۔ سوال .

آج كل انقلاب كي ضرورت هي كيونكدونياوس ربى هي

جواب:

ونیا کے ساتھ ہی آپ کا حال ہے۔ کی لوگوں کے پاس مکان ہیں اور کی لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ کا حال اور ہے۔ آپ کی ذات میں کیا دفت ہے؟ ذات کا مطلب ہے انفرادی شکل۔ جہاں تک اجتماعی شکل کا تعلق ہے تو ایک جماعت بن جائے گی۔ اس کا ایک سیکرٹری جنزل ہوگا اور ایک ایڈ منسٹریٹر ہوگا۔ وہ

الگ بات ہے۔ آپ بنی ذاتی بات کریں۔ ذاتی کامعنی ہے آپ کی ذات کے انگرات ہو۔ انگرات کے انگرات ہو۔ انگرات کے انگرات کے وجود میں اور آپ کے خیال میں جو بات ہو۔ سوال:

يه جو ہے کئے ما نگنے والے ہوتے ہیں کیاان کو دینا جا ہے؟

جواب:

سوال:

عناصرِ اربغہ کیا ہوتے ہیں اور امرِ ربی سے ان کا کیا تعلق ہے؟

جواب:

عناصرِ اربعہ کامعنی ہے جار کا گروہ اور یا نجواں ان کا قائد۔مثلًا جاریارٌ

اور یا نجویں سروار بھی ۔عناصر اربعہ آپ کے وجود کے حصے بھی ہیں آگ مٹی ہوا اور پانی۔وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ بھی کچھ ہو گیا بھی کچھاور ہو گیا۔ وجود کے اندران میں یا نچوال بھی ضرور ہے اوروہ ہے امرِ رنی۔ اگران جارعناصر کا قافلہ روح کی اطاعت کرے تو پھر قافلہ چلتار ہتا ہے۔صحت میں اور بیاری میں بھی چلتار ہتا ہے۔آب نے اصل میں بیدر یافت کرناہے کہ امرر نی کیاہے؟ وجود کی دنیاتو کافر اورمومن دونوں کی برابر ہیں لینی جہاں تک عناصر کا تعلق ہے بیددونوں میں برابر ہیں۔سردی انگریز کوجھی لگے گئ ہندوکو بھی لگے گی اور آپ کوبھی لگے گی۔نؤییسب کو الگے گی ۔ صحت اور بیاری سب کے لیے ہے۔ آب کے مومن ہونے کا اس بات سے تعلق ہے کہ آب اس بات کو پہنا نیں کہ آپ کے اندر اللّٰد کا کیا تھم نافذ ہے۔ يبيل سے آب كے سارے جشم پيدا ہول كے۔ اور پھراس دنيا سے اس دنيا كا راستہ بنے گا۔ کیونکہ فانی جو ہے بیغنا ہوجائے گا۔ وجود کے باقی عناصر جو ہیں وہ میت ترکیمی کے مطابق سارے جارے جارتاہ ہوجائیں گے وہ میبی سے پیدا ہوئے اور پھر میبل ختم ہو جائیں گے۔ وہاں جو چیز آگے جانی ہے وہ آپ کا Conscience ہے جے آئے رورج کہتے ہیں۔اس کیے بہاں اس کی دریافت کرنی جابيت اللى دريافت كى طريقى بين مراقبه كذكر ب فكرب الله تعالى كى عبادت ہے اس کی یاد ہے اس کے ملنے والوں سے ملنا ہے اسینے قافے بہتر کرنے ہیں ..... بیرساری کی ساری جو بین روحانی رفعتین بین تا کدروح زنده به وجائے اور عناصر کی ضرورت Suspend ہوجائے یا کم تھوڑی دریے لیمعطل ہوجائے۔ کیونکہ ان جارعناصر کی ضرورت پرتی رہتی ہے مجھی وجود میں گرمی بردھ جائے گی مجھی

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

سردی بروه جائے گی بھی یانی تم ہوجائے گا بھی یانی بروه جائے گا۔تو واقعات جلتے رہتے ہیں۔اصل چیز رہے کہ رہینہ ہو کہ انسان غافل کا غافل چلاجائے۔تو اس کی روحانی پہیان کا ہونا ضروری ہے۔جس وفت آپ وجود کی دفتوں سے باہر نکلتے ہیں وجود کی ضرورتوں سے باہر نکلتے ہیں وجود کی کیفیات سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آ ب کو سمجھ آتی ہے کہ وہ یا نجویں ضرورت کیا ہے۔مطلب سیہ ہے کہ بیروجوداللہ کی راہ میں جھکنے سے سستی کرتا ہے کیونکہ اس وجود میں مٹی ہے جو دیر کرتی ہے کیکن رُوح جو ہے اس بیسواری کرکے اسے اسیے تھم پر چلاتی ہے۔ رُوح زندہ ہوتو سے وجود اطاعت میں چلاجاتا ہے۔ رُوح زندہ نہ ہوتو پیہ و کو دُتو مجھی بھی عبادت نہ كرے كاندآب كے كام آئے گا اور ندكى اور كے كام آئے گا۔ اس ليے آپ بيد دریافت کریں کہ کہیں آ پ کی رُوح میں کسی جگہ پر دفت تو نہیں ہے۔ وجود کی وقتوں کو دور کرنے کے لیے تو ہمارے یاس بہت ادارے ہیں مثلاً اگر سر میں در دہوتو دواله الوسيه كم موجا كين تو كاروبار كرلوله اب ديكانيه بكركيا كم يبيع مين الله كا فضل زیادہ ہمیں ہوسکتا اور کیا زیادہ بیسے والے باغی ہمیں ہوسکتے؟ آپ نے بید کھنا ہے کہ اللہ کافضل دریافت کرنے کے لیے آیا کے پاس کیا شعبہ ہے۔ تو اس شعبے كودريافت كرين السلياس كوآب غورسة ديكيس انسان ايغ آب كوبعض اوقات دھوکہ دیتاہے کہ میں بیکام کرنے لگاہوں صرف اللہ کی خوشنو دی کے لیے .۔ اور پھر کام میں اتنامحو ہوجاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور خوشنو دی کو بسؤل جا ہے ہے۔اگرکوئی میہ کیے کہ میں اللہ کے لیے کنگر یکار ہا ہوں تو یہ نیتہ ہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے منفعت کیا ہے اور وہ کیول ایکانا جا ہتا ہے حالانکہاس نے نام اللہ کا

ر کھا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا نام رکھا ہے تو چرجو چیز نہیں بکار ہاوہ بھی بکائے۔ پھراس کی ساری زندگی وقف کی ایک صورت بن جاتی ہے۔میرے کہنے کا مقصد سیہ کیہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بیٹور کرے کہاس کی زندگی کا بہت ساراعمل عناصر اربعہ کے لیے ہے اجزائے وجود کے لیے ہے جسم کی آسانی کے لیے ہے آسائش کے لیے ہے راحت کے لیے ہے۔ اور اصل ضرورت میر کی کہ وہ اپنی روح کے ليے بچھ كرتا غوروالى بات بيقى اس كائنات ميں جب سے خلوق بيدا ہوئى ہے بيد سلسلہ چلتا آر ہاہے کہ لوگ غافل ہو گئے وجود کے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ بھرایک انسان آ گیااوراس نے اخلا قلامت کادرس دے دیا۔ وہ اخلا قیات کا درس كيوں دينے ہيں؟ تاكه بيريا في شعوجا كين اس ليے ان كواخلا قيات سكھاؤ۔اور اسى مخلوق كوجووجود كيمشاغل مين مصروف تقى جشن اور كھيل كود كہوولعب وغيره ان میں کوئی اخلا قیات والا آسٹیا اور اس نے کہا کہ اے قومتم ظالم ندہوجاتا 'ایسانہ كرووعدون كاياس كروية فيجها خلاق سكهانے والية ئے اور پھر پینمبر بھی آئے۔ اب ای گرینڈ وجود کی عناصرار بعد کی اصلاح کرنے کے لیے وہ آگئے کہم اللہ کا فضل تلاش كرؤا يني روح كوتلاش كرؤبيه جوامررني باس كوتم تلاش كرؤبيتهارك وجود کے اندر ہی ہے اب بیسلسلہ Throughout ہی چلتا آرہاہے۔ آپ کوبات ۔ مجھآ رہی ہے؟

سوال:-

عناصرِ اربعہ کی برورش بھی توروح کرتی ہے۔

جواب:

عناصرِ اربعہ اینے روٹین میں پرورش یارے ہوتے ہیں اور جب تک ان کے اُویرِ إرادہ وارِ دنہ ہوتو صرف پرورش تو ایسے ہے جیسے جانوروں میں ہوتی ہے۔ جانوروں کے بھی عناصرار بعہ ہوتے ہیں۔تووہ Animals کے بھی ہیں۔انسانوں کے ہاں جوعناصر اربعہ کی برورش ہے مثلاً جھوٹے قدیسے بڑا قد ہوجانا 'بجین سے جوان ہوجاتا سروح کا کامہیں ہے بلکہ بیفطرت ہے۔ وہ فطرت جانورول کوجھی بال رہی ہے۔ وہ فطرت نیج سے درخت بتارہی ہے جھوٹے پرندے سے بڑا پرندہ بن جاتا ہے انڈے سے پرندونکل تاہے توبیرہ وفطرت ہے۔ رُوح کاتعلق بہجان کے ساتھ ہے کہ ایک خالق کی پہچان کرؤیہ پہچانو کہتم اینے آپ کے مالک نہیں ہو تم بیربات پیچانے کے لیے آئے ہو کہ میں اللہ نے پیدا کیا ایک ذات نے پیدا كيائيهان آبكا أناكس مقعدن الماور بحراب نيال ساجانا ال کیے جسم کا Develop ہوجاتا جو ہے اس کورُ و ح نہیں کہتے۔رُ وح کہتے ہیں آگاہ ہوجانے کو۔ کس بات سے آگاہ ہوجانا؟ کہ پیدا ہونے کاکوئی مطلب بھی ہے صرف پیدا ہو کے برا ہو جانا تو مقصد نہیں ہے۔ بینہ کہنا کہ اس نے پیدا کر دیا 'اس کا فرض بورا ہوگیا اور ہم اپنا کام کررہے ہیں کہی اس کافضل ہے اور کیافضل ہوتا ہے ..... بیہ بات نہیں ہے۔ رہیں ہے کہ آپ بڑے ہو گئے نوکری بھی کر لی بیتو ساری د نیا کرتی رہتی ہے۔ پھربچوں کی شادیاں کردیں بیجھی ساری دنیا کرتی رہتی ہے۔ مكان بناليا توريجى سب لوگ كرتے رہتے ہیں۔اور پھر چيكے سے مر گئے۔توبيعی سارے لوگ کرتے رہتے ہیں۔اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ یہاں تک تو مسلمان

اورغیرمسلمان برابر ہیں۔صرف نماز کا بھی فرق نہیں ہے کیونکہ غافل آ دمی کی نماز ہونا یانہ ہونا برابر ہیں۔ دیکھنا ہے۔ کہتم نے پہچان کی یانہیں کی مشلیم کیا کہنہ کیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بین ممکن ہے کہ ایک آ دمی تمہیں نمازوں میں بہت بہتر نظر آئے اس کی نمازیں تنہیں اپنی نمازوں سے بہت بہتر نظر آئیں کیکن ہوسکتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو۔ اس کا مطلب سیہ ہے کہ صرف عبادت کی بات نہیں ہے بلکہ دل کی سیابی دور کرنے کی بات ہے۔اس کوروح کہتے ہیں۔ بعنی کہ جمال حق یا جمالِ خالن کو بہجانے کا ذریعہ اعضائے انسانی نہیں ہیں بلکہ رُوح ہے۔مطلب وہ واقعہ کہ جوسب مذہب والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھری واقعہ ہے۔ آپ نے صرف تقاضائے بشریت دریافت نہیں کونا کیونکہ تقاضائے بشریت توسب کے ساتھ Common ہے۔ آپ نے بیدریافت کرنا ہے کہ مالک کا اللہ کا آپ کے ساتھ س حد تک تعلق ہے۔ آپ کے لیے اس مالک نے ڈین بھیجا ہے اس نے يغمرون كوبهيجا ہے اور آپ کے ليے حضور پاک الله کو بھيجا گيا ہے تاكه آپ ان كى أمت سے ہوں۔ اب کیفنا ہے کہ آپ کا بیاللہ جو ہے اس کا آپ کے ساتھ ک عد تک تعلق ہے؟ آپ بات مجھر ہے ہیں؟ صرف میہیں کہ سرسری تعلق ہو کہ آپ حد تک تعلق ہے؟ آپ بات مجھر ہے ہیں؟ صرف میہیں کہ سرسری تعلق ہو کہ آپ سكة اور نماز يرص كے جلے آئے اور زكوة بھى دے آئے ورنہ كور نمنث خود نكال لتی ہے۔ کہنے کا مقصد سیر ہے کہ اگر آپ اللہ کی پیجان نہیں کرتے تو عبادت کے باوجود وجود کی دنیا میں گمراہ ہونے کا امکان ہے۔ میں آپ کو بیر بتانا جا ہتا ہوں کہ ابيا آ دى عبادت كرر ما موتا بيكن مراه موكميا سخاوت كرر ما بيكن ظالم موكميا-اب آپ بوچیس کے کہ رہے ہوگیا؟ وہ رہیخاوت کرتا ہے کہ ہرروز بیلے تقسیم کرتا

Madni Library

Гalib-e-Dua: M Awais Sultan

ہے لیکن کمانے کے مل میں ظالم ہے دوسرے کاحق رکھ لیتا ہے۔ جب کسی کام میں نفع یا منفعت زیادہ نکل آئے یا کام میں ملاوٹ کے ذریعے مال مہیا کردیے تو پیلم کی بات ہے۔مقصد ریہ ہے کہ ظالم ہونا صرف بیجنے میں نہیں ہے بلکہ خریداری میں بھی ہے بروڈکشن میں بھی ہے اس طرح دوسرے واقعات میں بھی ہے۔ کسی آ دمی كاحصه روك لينابهي ظلم ہے۔مطلب بيہ ہے كه انسانوں كى دنيا ميں اپنے كام كواللہ کے حوالے کرنا بڑامشکل ہے۔لوگ ریہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پرتو اپنی جان پر کھیل سکتے ہیں مگر بچوں کو یالنا بھی اللہ کا حکم ہے'ان کے لیے ہم بیرررہے ہیں۔ مطلب سیہ ہے کہ اس سب کو پہچاننا جا ہے۔ اور سب سے زیاہ غور والی بات ہیہ ہے کہ کی چیز کوشکیم بنادینا بھی کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ بیدیکھیں کہ دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے کتنے پینمبرآ ئے۔کیاد نیا کی اصلاح ہوگئی؟ کیاوہ اصلاح نہیں کرسکے۔ بیتو آپ کہنہیں سکتے۔ ہوا بیر کہ جب پیغمبرآ ئے تو ماننے والوں کو ماننے والوں کی دولت مل گئی اور باغیوں کو بغاوت کی لعنت مل گئی اور وہ آ گ کا میٹیریل بن گئے۔ آپ بیدیکھیں کہ آپ کو آپ کاعلم کیادے رہاہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ میں آپ کو بیہ بتار ہاہوں کہ بیعناصرِ اربعہ بڑے کام دکھاتے ہیں۔وَجود کی تمناجو ہوتی ہے یہ چور ہوتی ہے۔انسان اینے آپ کو عابد سمجھتا ہے عابد کہلاتا ہے عابد ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور کرتا چوری ہے۔ میری پیر بات سمجھ آئی؟ بیہ دسکتا ہے کہ انسان سب سے بڑا دھوکا اپنے آپ کے ساتھ کرے اور بیہ عبادت کے انداز میں کرتا ہے۔ کس انداز میں؟ عبادت کے انداز میں پھرحقوق ادا کرنے کے انداز میں دھوکا کرسکتا ہے۔ یعنی کہ اپنی ساری زندگی کو بوری طرح

الله كے حوالے نه كرے تو صرف خالى عبادت سے بات نہيں بنتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہبیں مجھ رہے؟ آپ سارے پیغیبروں کو دیکھیں 'ایک لا کھ چوہیں ہزار پنجمبروں کو دیکھیں ماننے والے لے وے کے پھر قلیل کے قلیل ہیں۔ اتنی بات ہ ہے سمجھ آتی ہے کہ بیں آتی۔ بعنی کہ وجود کے جوعناصر ہیں عناصرار بعہ جو ہیں آپ کو مجھ آتی ہے کہ بیں آتی۔ بعنی کہ وجود کے جوعناصر ہیں عناصرار بعہ جو ہیں وہ اپنا گل کھلاتے رہے ہیں اور رُوح کی دنیا کے اندر صرف چند آ دمی داخل ہوتے ہیں۔ سیآ دمی گنتی کے ہوتے ہیں۔اس بات میں تعداد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ رُوح کی دنیا میں کیا ہے؟ اس میں تعداد کا کوئی وظل نہیں ہے۔ بیمقدار کی بات نہیں ہور ہی بلکہ بیمعیار کی بات ہے۔ لہذا پہلا نتیجہ بینکلا کہ آپ لوگوں نے مقدار کی بات نہیں کرنی۔اب اس مقدار کو رہے ہیں کہ جس نے مال کو جمع کیا اور مال کو گنا تو وہ عام طور پر گمراہ ہوجائے گا۔ تو مال کوجمع کرنے والا بالعموم کمراہ ہوجائے گا۔ عبادت کرتے انسان بعض اوقات عبادت کی نمائش کر بیٹھتا ہے۔ یہاں پہ گرنے کا اندیشہ ہے۔ تو عبادت کے انداز میں بھی انسان دھوکا کھاسکتا ہے۔اللہ كى راه ميں كمرا بى كازياده امكان اس وفت ہوتا ہے جب خدا كانام لے كرخدا كے لیے سی کام کورنے کا جواز انسان بنالے مثلاً کوئی بیہ کے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ایک انظام کررہے ہیں'ایک جماعت بنارہے ہیں' تا کہ دین زندہ ہوجائے اوراگراش کام کی اس انسان میں اہلیت نه ہواوروه اس پر فائز نه ہوتو نااہل اور غیر کا فائز بنده اس میں فساد پیدا کردےگا۔توجونا اہل ہے غیرفائز ہے تفویض ہموا ا خوداً تھے کے کم دین کی کہانی سنانا شروع ہو گیا With the result کہوہ لوگوں کو وین سے متنفر کرے گا۔

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

سوال:-

### وہ دین ہے کس قدر متنفر کرسکتا ہے؟

جواب:-

اس کے لیے ایک جھوٹی سی کہانی سن لو۔مولانا روم نے بیکہانی لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحرا میں دوقا فلے پاس پاس آ کے تھبرے۔ ایک قافلہ يبود يون كا تقااور دوسرا قافله مسلمانون كا تقام مسلمانون نه رات كويرا و كيا اورضح حسب معمول اذان ہوئی۔ نماز اداکی۔ کھھوفت کے بعد بہودی قافلے کا نوکر آیا اور پوچھا کہ آپ کاسردارکون ہے؟ لوگول نے بتایا کہوہ بیٹھے ہوئے ہیں۔وہ خص سردارکے پاس گیااور کہنےلگا کہ ہمارے سردارنے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے تخنه بھیجا ہے۔ سردار نے بوجھا بیر کیوں؟ نوکر نے کہا کہا گرآپ اجازت دیں تووہ خودا کرا ب سے بات کرلیں گے۔مسلمانوں کے سردار نے کہا کہ ہم تخذ قبول نہیں كرتے بہلے اس كو بلاؤتا كه پية جلے كه كيابات ہے۔ پھران كى ملاقات ہوئى۔ يبودى سردارنے كهاكه بم آپ كويدنذرانه دينا جائے ہيں۔ اس نے كها كيوں؟ یہودی نے کہا کہ آج رات ہم آب کے یاس رہے ہیں اس سے ہماری بری الجھن وُور ہوگئ ہے۔اس نے پوچھا کیا الجھن تھی؟ یہودی نے کہا کہ میری بینی بیار همی اور آج صبح اس کی صحبت تھیک ہوگئی۔ وہ کیسے؟ آپ کی طرف ہے اذان کی آواز آئی تووہ تھیک ہوگئے۔اسے کیا بیاری تھی؟ اُسے بیاری کی تھی کہوہ اسلام سے متاثر ہوگئ تھی اور اسے اسلام سے بڑا بیار ہو گیا تھا'اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی تھی' آج صبح جس مؤذن نے کرخت آواز میں اذان دی تو میری بیٹی اسلام سے واپس

آ گئی اور پھریہودی ہوگئی .....تو صرف کرخت آواز کامؤ ذن اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو بورا متنفر کرسکتا ہے۔جس کے دل میں خلوص نہ ہو یا کیزگی نہ ہو جس نے قل کیا ہو بورا قاتل ہواور قل کر کے کسی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے داڑھی رکھ کے خود کو چھیا کے بیٹے جائے تو وہ جب از ان کے گاتواز ان میں اثر تو نہیں ہوگا۔اسلام ت كنام يرتنظيم بنانے والے اسلام كى خيرخوابى ميں استنظيم ميں شامل نه ہونے والول كوغيرمسلم كهيل كي مثلاً كوئى بيركي كمسلمان تنظيم باورجواس ميس شامل نہیں ہوگا اے وہ کیا کہے گا؟ کہتم غیرمسلمان ہو۔ کیونکہ مسلمان تو ہماری تنظیم میں شامل ہیں۔اس لیےا پی شظیم کومسلمان شظیم کہنا 'اسلامی شظیم کہناروانہیں کیونکہ ہم سب پہلے ہی ایک تنظیم کے ممبر بن چکے ہیں یعنی حضور یاک ﷺ کی تنظیم کے ممبر · ہیں۔اب آب نے نئی تنظیم کیا بنانی ہے۔ جب ہم سارے اس تنظیم کے ممبر ہیں تو اس کے بعد Sub-Tanzeem بناتا کسی کوزیب نہیں دیتا ہو وہ اسلام کے نام پر اسلام سے مخرف کریں گے۔ آیک آومی دوسرے آومی کے باس گیااور کہنےلگا کہ آپ ذرا کلمه سنادیں۔اس نے کہا کہ جو میں نے پہلے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ کہیں غائب ہوگیا ہے؟مسلمانوں کے گروہ سے ایک جماعت اُٹھ کے باقیوں سے بازیرس کمرنا شروع کردے تو وہ بدظنی پیدا کرے گی۔ بینی کہمسلمانوں میں آج تك ابيانېيں ہوا كەمسلمانوں كوكسى دوسرے مسلمان سے اپنے اسلام كاسر فيفيكيپ لینا پوے۔آپ کامسلمان ہونا آپ کے اورآپ کے اللہ کے مابین بات ہے آب کے اور آپ کے رسول اللے کے مابین بات تھی اور اب بیر بات آب لوگوں کے مابین کردی گئی ہے کہ جواب دو کہتم کون سے فریقے سے تعلق رکھتے ہو۔ گویا

کہ آپ کامسلمان ہونا اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے بھی جواب دہ ہے۔ تو اسلام کے نام پر بیا یک صورت پیدا ہوگی ہے۔ آپ کو میں بیہ تا تا ہول کہ ہم سب اسلام کے گروہ کے لوگ ہیں۔ دیو بند ایک قصبہ ہے جو ہندوستان میں ہے اور بر ملی بھی ہندوستان میں ہے۔ آپ کی دونوں تبلیغیں اور تعلیمیں وہاں سے ہوئی ہیں۔ شیعہ جو ہے بیحضور پاک کے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ بھی بعد کی بات ہے۔ اس شیعہ جو ہے بیحضور پاک کے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ بھی بعد کی بات ہے۔ اور پھر شیعہ کے مقابلے میں مناہوگا۔ پہلے تو سب مسلمان تھے۔ پھر شیعہ بن گئے اہل حدیث بن گئے۔ اسلام تو بہت کافی تھا۔ اب جب تم شاخ شاخ شاخ مناخ شاخ مناخ مناخ مناخ مناخ مناخ مناخ مسلمان ہو چاؤ۔ فرقے سے تو ہر کے مسلمان ہو جاؤ۔ واب استغفار کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ فرقے سے تو ہر کے مسلمان ہو جاؤ۔

سوال:-

بيجوآپ نے بات کی ہے تواس سے تو ہمارا ایک علیحدہ ادارہ بنا ہے۔

جواب:-

میدوہ ادارہ ہے جوادارہ شکن ہے۔ بیادار نے والا ادارہ ہے۔ اس ادارے کا کوئی نام نہیں بنا۔ آپ لوگوں کو جماعت سازی کی پرانی بیاری ہے۔ اب جماعت کی ضرورت ہیں بلکہ جماعت سوزی ہے۔ اب جماعت کی ضرورت نہیں ہند کرو۔ سیدھا سادامسلمان ہونا شروع کرو۔ ہر جماعت ہے ہر فرقے سے ہر کروہ سے اور ہر فقہی فرقے سے علیحدہ ہوجاؤ۔ مطلب میک پہلی تنظیم میں ہے کہ ہم انسان دوسری تنظیم میاکہ ہم مسلمان ۔ اور میں بہت کافی تنظیم ہے۔ اس وقت آپ گروہ در گروہ ہیں۔ مثلاً آپ چشتی ہیں ،

قادری بین نقشبندی بین توبیسارے اساء بزرگول کے نام سے چلتے بیں۔اوروہ بزرگ کیوں ہیں؟حضور پاک کی وجہ سے اور ان کے لیے۔ انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ کہ اللہ کے حبیب پاک کے راستے پر چلو۔ ایک وقت تک پھٹیوں کوچشتی بنا کے رکھنااس وفت کی بڑی ضرورت تھی۔ وہ گروہ تھا ہندوؤں کے زمانے میں۔ان كوايك تشخص ديا گيا كه بيرجارا گروه بئاسے بچھ ندكها جائے۔اب جب آپ کے پاس مسلمانوں کاعلاقہ آگیا 'اب ان تمام تعلیمات کو آپ جاری رکھولین اساء کوایک ہی سمت دے دو۔لیکن بیرابھی نہیں ہوگا۔ یمی وجہ ہے کہ جب حکومت اسلام كانفاد جا بنى ہے تو حكومت جس طرح كااسلام جا بتى ہے اس طرح كااسلام آپ کودر کارنیں ہوتا۔اس لیے کہ اسلام کے اندر ہی بیانات میں اتنافرق ہے کہ سی Define کرنامشکل ہوگا کہ اسلام کیا ہے مین کہ Pure اسلام کیا ہے۔ مثلاً میک اسلام میں غیرمسلم کون ہوتا ہے۔ آپ کویاد ہوگا کہ جب عدالت میں رہے فیصلہ ہونے گیا کہ مسلمان کون ہے تو جج نے بہت لمباچوڑ الکھا' بے شار صفح لکھ ڈالے کہ مسلمان کون ہے۔ تو وہ Define کرتار ہا مگر Define نہیں ہوا۔ اس کا مقصد ریہوا كمسلمانول ميں سے پچھنے اسلام كے نام پراورروح كے نام پروجود كى پرستش کی ہے۔ نام کیارکھا؟ روح۔ اور کام کیا کیا؟ بدن۔ بیرواقعات ہوتے رہے ہیں۔ اب لوگ اگر دانا ہیں تو آپ میکام کریں کہ روح کے لیے روح کا کام کریں۔ تو میں نے آپ کو بیربتایا ہے کہ عبادت کے نام پر بھی انسان گراہ ہوسکتا ہے منظم کے نام پر بھی گمراہ ہوسکتا ہے انسانوں سے نفرت پیدا کرسکتا ہے اچھائی کے نام پر برائی كرسكتا كالبيخ آب كودهوكا دئين كے ليے ابينے اندر بہت سارى خوبيال اختيار

کرسکتا ہے جن سے وہ اپی خامیوں کو Cover کرے گا۔ان باتوں کے ذریعے وہ اکثراہیے آپ کو دھوکا دیتارہتا ہے۔ یہاں پرمسلمانوں کے گروہ میں بیہوا کہ ملمانوں نے ابلام کے نام پراس کے اندر ملاوث کی ہے اور بیکہا کہ میدیوں ہوا تھااور وہ بول ہوا تھا۔اب اتنافرق آگیا ہے کہ چھلوگ اس حد تک علے گئے ہیں کہ اسلام کی ضرورت بی نہیں ہے اور پھھلوگ اس حد تک علے گئے کہ اس کے علاوہ پھے ہے بی ہیں۔ پھولوگ کہیں گے کہ جس نے جان بوجھ کرنماز ترک کی من ترك الصلوة متعيداً فقد كفر ال في كفركيا اوردوس بيركية بيل كرس في ا كيب وفعدول من طلم يزهلياوه مسلمان بوكيا - من قسال لاالسه الا الله فقد دخل جےنة بيدونوں عديثيں ہيں۔ مگربيهاري باتنب پہيان كے ساتھ تعلق تھى ہيں۔ اس کیے ان باتوں کو ذراغور سے دیکھواور آپ اینے آپ کو پہیانو۔میرا مقصد سے ہے کہ جو برزگان وین بین اولیائے کرام بین میدوجود کی دنیا کے لیے بیل آئے میہ آپ کی زوح کی ونیا کے لیے آئے ہیں۔ توجب تک آپ کی زوح کے اندراسلام تبیں آ ہے گا آ پ کابدن اسلام میں داخل نبیں ہوگا۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے بات نہیں ہے گی جب تک روح نے کلمہ نہ پڑھا۔ تو رُوح جب تک مسلمان نہ ہوتو اسلام تبيس تاية وروح مسلمان بوجائة والتدنعالي كى منشا اور رضام بحق آجاتى ب ورندتو آب الله سے تقاضا بی کرتے جاؤ کے۔وہ تو پھر اللہ ہے وہ تہارے او برمعیشت کی سختیاں پیدا کردے گا۔معیشت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو پیبہتو ملتار ہتا ہے مروه بھا گنار ہتا ہے۔ ایک آ دمی پر بادشاہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو میں تم پر راضی ہوں مہیں کیا جانہے؟ اس نے کہا جوآب کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا میں

تشهیس زمین دیتا ہوں میہاں سے تو جتنی دوڑ لگا لے اتناعلاقہ تیرا ہے۔ وہخض دورٌ تا گیا اور دورٌ تا ر ہااور پھراس دورٌ میں ہلاک ہوگیا۔ تو بعض اوقات آ سان زندگی کے امکانات آپ کوہلاک کردیتے ہیں۔ بیہ بات یا در کھنا۔ زندگی کوآسان بنانے کے امکانات زندگی کومشکل بنا دیتے ہیں۔انسان جو ہےوہ اللہ کے قریب ہونے کے اندازے کے ساتھ دور ہوجاتا ہے۔ دل مومن نہ ہواور اللہ کے دربار میں چلاجائے ٔ خانہ کعبہ چلاجائے تو وہاں جائے تلطی کر بیٹھے گااور گستاخی ہوجائے گی۔اس کیے وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو پہلے اپنے دل کی اصلاح کرتے ہیں رُوح کی اصلاح کرتے ہیں۔ پھروہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل کہاں۔ جب تک کتناخی کاامکان دورنہ ہوعبادت نہیں بنتی۔اس لیے آیا اینے آپ کواورغور سے دیکھیں اورغور سے دیکھیں۔ دوسرول کے دین پرتنجرہ نہ کرنا۔ وہ جانیں اور ان کا کام جانے۔ایے آپ کی نبھا کیں اور آپ کوئی کی پرواہ شہو۔ آپ ایے طور پر ویکھیں کہ آپ جس دین کے اندر داخل ہو گئے آپ کواس بات کی سوجھ بوجھ ہے كنبيل هيا بالإراغ جلاؤرا بني روح كودريافت كرورا بينامرر في كساته والبنتكي ركھو۔ پھرآ ب كوبات مجھآتى ہے كەكيائے۔ بياتى آسان بات نہيں ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے ایک لا کھ چوہیں ہزار پیغمبر تیار کرکے بھیجے۔ آپ ہیات سمجھ لیں۔توبیاتی آسان بات نہیں ہے۔اسلام کاواضح طور پر بتایا گیا کہ بیقر آن ہے اور میر حضور یاک می تعلیم ہے۔حضور یاک کی زبان سے لکلا ہوا ایک ایک لفظ ر بکارڈ میں ہے کفظ وہی ہیں مگر اسلام بدل گیا۔ قرآن وہی ہے کیکن مفہوم بدل كيا-اس كوبد لنے والا بہت جالاك ہے وہ اس كواسلام كى تنظيم كى صورت ميں بدليا

ہے اسلام کے نام پربدلتا ہے۔ آج جہاد ہور ہائے ایک مسلمان ملک دوسرے کے خلاف جہاد کررہا ہے عراق ایران کے خلاف اور ایران عراق کے خلاف۔تو بیر "جہاد" ہور ہاہے اور آپ کے سامنے ہور ہاہے مسلمان مررہے ہیں۔اسلام کے نام پرمسلمانوں نے اسلام کو بہت سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ اسلام ہی کربلا ہے دونوں طرف مسلمان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام عالی مقام کوشہید کرنے والے کہتے تھے کہ جلدی کام ختم کرو کیونکہ پھرنماز بھی پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے کیانماز پڑھنی ہے اور وہ کیسے مسلمان ہیں۔ بینماز والے کام تو تہیں ہیں۔ تو آپ بيربات مجيس \_ آپاز ماندريكيس جس مين آپ بين اس ميں بادشاه سلامت اسلام کے نام پر بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ پہنہیں جمہوریت ہے کہ مارشل لاء ہے حكمرانوں كے وعدے پورے ہوتے ہیں كہمیں ہوتے۔ تو بیرسارے واقعات ہیں۔سیاس لوگ کچھاور کہتے ہیں۔میرے کہنے کا مطلب بیا ہے کہ اسلام کے نام پر میرکیا واقعہ ہوا۔اس میں ساری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ حکمرانوں کے خلاف جینی جماعتیں ہیں اندر سے وہ لوگ سارے اپنی درخواسیں منظور کراتے ہیں۔ بظاہر مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس دور کوہیں مانے مگر پھر درخواست اندر لے جائیں گے۔ بچد واخل کرانے کے لیے تم لوگ لیڈر آف دی ابوزیش کے پاس جاؤ کیونکہ بیمام طور پر کام کرالیتے ہیں۔ بادشاہ کے خلاف بولنے والوں کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلقات ہوتے ہیں۔ سامنے کا بولنا اور ہے اندر کے تعلقات اور ہیں۔اگراتنے بندے بادشاہ کے خلاف بولیں تو کیا بادشاہ بادشاہ رہ سكتا هيئ صدر صدر روسكتا هيج؟ بيساراسرسرى خلاف بولنا هيئ بيسب ايك يونث

ہے پورے کے پورے ملی فون رابطے ہوتے ہیں۔ بیصرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کرتے ہیں کردیھوکیا ہونے والا ہے۔اور آپ لوگ سوچے ہیں کہ شاید كوكى انتخاب مونے والا ہے يا پھاور مونے والا ہے كوكى نيادورآنے والا ہے۔ آپ کانیادورکیا ہوتا ہے وہی پرانادور ہی ہوتا ہے۔مثلاً ایک سیاسی جماعت ہے جو بإكتان بنغ يه بحلى بهلے بنى بي اس جماعت كامقصد بوين ياسياست ليكن اب تک اس کی افتدار کی باری نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی ؟ اس لیے نہیں آئی کہ "وه "است آن بین ویں گے۔ "وہ" کون بیں؟ اگر "وہ" بھی مسلمان ہوں تو پھر بيكون سااسلام بـــايك اوردي جماعت كوليكوره بحى دين تنظيم عيدايك اور بھی جماعت ہے۔ بیرسارے کے سارے حکومت جاہتے ہیں لیکن انہیں نبیل ملی-اس کامطلب کیا ہوا؟ اگر اسلام کے نام پرکوئی جماعت آرہی ہے تویا تو اسلام بیں جا ہتا کہ بیلوگ آ گے آئیں یا پھر بیاسلام بین ہے یا بیہے کہ یہاں پر اسلام كے مخالف بيٹے بيں۔ اگر كوئى بير كے كہ حكومت اسلام نافذ كرنا جائى ہے تو كياآب لوكوں نے روكا ہے؟ توكس نے روكا ہے؟ يا تو البيل پية بيس ہے كہ كيے اسلام نافذ كياجائي يا مجرروكن واليهين يررية بيل وووكون بين؟ ان كا آب پن کرو-مطلب بیرے کہ جب حکومت نافذ کرنا جا ہتی ہے تب اسلام نافذ نہیں ہوتا کرائیویٹ سے پر نافذ کرنا جاہتے ہیں تو بھی نافذ نہیں ہوتا۔ تو What is that Islam جومسلمانوں پر نافذ نبیس ہور ہاوہ کون سااسلام ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہیں نہ ہیں کوئی نہ کوئی بات غوروالی ہے۔ یا تو بیمسلمان ہیں یا چروواسلام نہیں۔ آپ کو بات سمجھ آرہی ہے؟ کہ بید ملک مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے

لیے بنایا گیا اور ای کے اندراسلام نافذنہیں ہور ہا۔تو بیکیا ہے؟ مطلب سیے کہ جس طرح آب اسلام کو Define کررے ہیں تو بیتواس طرح نافذ نہیں ہوگا۔ اورجس طرح نافذ ہوگا اس طرح آپ Define نہیں کر سکتے آپ کو وہ Definition نبیس آنی کهاسلام سطرح تافذ ہوتا ہے۔ اور جسلیفة فی العرب جيها بھي آپ بنائبيں سكتے اور وليے آپ بن بيل سكتے ۔ ان كے ياس مقامات اور ہیں۔جس طرح کا بھی ان کے یاس اسلام ہے وہاں ان کے یاس دومقدس مقامات کاہونا بھی بری بات ہے۔ وہ بیں مسلمان ممالک اور آپ بیں اسلامی ملک مسلمان ممالک اور ہوتے ہیں اسلامی ملک اور ہوتے ہیں۔ وہ پیدائش طور يرقوم بين اورآب 1947ء من قوم سين بين اگرآب ريكي كدومان يرسي اسلام نہیں ہے تو کم از کم جو پھی ہے وہ نافذ ہوگا۔ ایک نظام تو چل پڑا ہے۔ لیکن آپ كانظام تونيس چلا۔ كيول نيس چل رہا؟ اس ليے كه آپ نے ايك نظريے ك مطابق ملک بنایا اور جب نظریے سے انحراف کریں گے تو ملک نہیں رہے گا۔ اور ، مجرآب کوده نظرید Define کرنا آتائیں ہے۔آب کومرف جھڑا آتا ہے۔اگر کوئی کے کہ ساری بارٹیاں Ban کردی جائیں تو بینامکن ہے۔ ایبا حکران آتا نہیں ہے جوغریب علاقے کارہنے والا ہوا کی دن وہ سائکل یہ جائے گا اور دوس دن ہوائی جہازیہ جائے گا۔ جیسا کرسب Define کرتے رہے ہیں جب تک وہ صاحب کردار تہیں آئے گا تب تک پیکام نہیں ہوگا۔ صاحب كردار بونا آب كومشكل لكتاب-اس كيه آب كوروحاني بيجان كى سخت ضرورت ہے۔اس کے لیے دعا کرتی جا ہیے۔اور آج کل جننے علماء بیں اور مشائخ کرام

ہیں ان کو کیوں دِفت ہور ہی ہے؟ ہرآ دمی دوسرے سے مختلف ہے۔مثلاً سارے پیرصاحبان ہیں' تو سارے پیرا کیے کوچن کر پیروں کا پیرینالیں۔ مگر آپ نہیں بنا سکتے۔سارےعلماءل کے ایک عالم دین کے پیھے ہیں چل سکتے۔مقصد رہے کہ جس اسلام میں علماءاور مشائح الگ الگ ہوں تو وہ اسلام کیسے چلے گا۔ کہتا ہے کہ یہاں کون ہیں؟ کہتا ہے بیمشائح کرام ہیں۔اوروہ کون ہیں؟ کہتا ہے کہوہ علماء ہیں۔تو پیرالگ ہیں اور عالم دین الگ ہیں۔تو پیر کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیمشائخ کانفرنس ہوگئ بیملاء کانفرنس ہوگئ اور ایک اسلامی دانشوروں کی كانفرنس موكى ــ اس كامطلب بيه ب كماسلام مين طبقے طبقے موسكتے بيں۔ آب بيہ دعاكرين كه بإرب العالمين بيه طبقة ختم بهول بيفرق ختم بهول اورسار مسلمان ہوجا ئیں۔اور اسلام سادہ ہوجائے ۔سادہ کا مطلب بیہ ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان نديبني كيس اور دوسرا آب كونقصان نديبنجائ اللدنعالي كى عبادت كرواور مرنے کی تیاری کرو۔ پھرسب ٹھیک ہوجائے گا۔اس میں دفت والی کیابات ہے؟ كه عبادت الله كى كرواور زندگى كوآسان بنالؤاتنى زندگى پھيلاؤ كه پھرمرنا آسان ہو۔ایسے نہ بھیلتے جانا کہ پھرجان دینامشکل ہوجائے۔اتنا کام پھیلاؤ جتناسمینا آسان ہو۔ بینہ ہوکہ انداز ہے سے بہت زیادہ پھیل جاؤ۔ اپنا پھیلاؤ کم کرو۔ آپ کوایک نسخہ بتا تا ہوں۔اگر بیبہ کمانے میں ذرا دفت ہونی شروع ہوجائے توسمجھو كفلطى موكئ ہے۔اللہ جب دیتا ہے تو آسانی میں دیتا ہے۔ جب دفت والی بات ہوجائے توسمجھو کہ کوئی علطی ہوگئی۔ جب نماز پڑھنے میں تر دو پیدا ہوجائے توسمجھو كدونت ببدا ہوگئ لطف كے ساتھ روٹين ميں نماز لطف كے ساتھ عبادت لطف

کے ساتھ کمائی ہواورلطف کے ساتھ زندگی بسر ہونو پھرٹھیک ہے۔ تو مشکلات جو ہیں بیروحانی نہیں ہوتیں۔رُوح میں داخل ہونے والی مشکلات آسان ہوجاتی ہیں۔اس لیے آپ اپنے آپ کو دوبارہ پہچانیں دوبارہ جائزہ لیں۔کیا جائزہ لینا ہے؟ کیا آپ کوکسی آ دمی کے ساتھ نفرت تو نہیں ہے؟ کیا آپ کوایئے آپ میں دفت تونہیں ہے؟ کیا آپ کوائے ماضی کے حالات پریشان تونہیں کرتے؟ لینی اگر گناہ پریثان کررہے ہیں تو ابھی تو بہمنظور نہیں ہوئی ہے۔ تو بہ جاری رکھو۔ کیا تتهمیں غریب ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ اس کا ذراخیال رکھو کیاتم خوف ز دہ تو تہیں رہتے کہتمہارے بچوں کا کیا ہے گا؟ بیابمان میں کمی کی باتنی ہیں۔ کیا بھی آ پ کو بیخیال تونہیں آتا کہ لوگ اندر ہی اندر میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں؟ میا ایمان کی کمی ہے۔ایمان کی کمی جو ہے وہ غربی کے اندیشے سے شروع ہوتی ہے اوروه بدگمانی تک رتبتی ہے بینی کہ انسانوں پر اعتبار ندر ہے اور اپنے آپ پر اعتبار نه ہو۔اگرابیاہے توسمجھوکہ آپ کااسلام دفت میں ہے۔ان باتوں کو ذرا تنہائی میں سوچو۔ آپ کی زندگی جس حالت میں موجود ہے کیا اس حالت میں آپ رخصت ہونے کے لیے تیار ہیں یا بھی کوئی چیز کرنا باقی ہے۔ اگر آپ کے یہاں سے رخصت ہونے میں کوئی دفت ہے رکاوٹ ہے توسمجھوکہ آپ کی زندگی اندیشے میں ہے۔ تواجھامسلمان وہ ہے جوہر حالت میں تیار رہے لیک کھے۔ کہیں ایبانہ ہوکہ عزرائیل آ جائے کہ تیاری کرو چلنے کی اور آ پ کہیں کہ تھہر جاؤ 'ابھی دو جار کام كرنے ہيں۔ بيكام كب ختم ہول كے؟ دل والول كے كام ختم ہو چكے ہوتے ہيں ا بہکے دن ہی۔ آپ بات مجھر ہے ہیں نال؟ اس کیے آپ تو بہ شروع کرؤ پھرا ہے

اسلام میں داخل ہونا شروع کرؤ کشرت ال سے بیخے کی کوشش کرؤ کشرت الی کا تمنا سے بیخے کی کوشش کرواورا ہے آپ کو ہلا کت میں ڈالنے سے بیچاؤ۔ بد بہت ضروری ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا فائدہ ہی بی تھا۔ پہلے جو غیر مسلم ہوتے تھے انہیں جب مسلمان دعوت دیئے تھے تو وہ لاچھے تھے کہ جمیں کیا ملے گا؟ وہ کہتے تھے تہ ہیں آگے آسانی مل جائے گئ جنت مل جائے گی اور یہاں بھی آسانی مل جائے گئ جنت مل جائے گی اور یہاں بھی آسانی مل جائے گئ جنت مل جائے گی اور یہاں بھی آسانی مل جائے گئ ورت ہوئے اسانی مل جائے گئ ورت ہوئے اسانی مل جائے گئ موئی کا نقصان نہ ہوئاں ملے مرت تہارانقصان نہیں ہوگا۔

سوال:-

آپ بات کو جھیں۔ جماعت ہے مرادیہ ہے کا ان لوگوں کے ساتھ نماز

پر ھیں جن کے ساتھ شانہ بہ شانہ آپ کی زندگی گزرری ہے لیکن جمن لوگوں کے

ساتھ آپ کی شانہ بہ شانہ خالفت چل رہی ہے ان کے ساتھ آپ کی جماعت بنتی

نبیں۔ وہی تو لوگ ہیں جو آپ کے خالف ہیں اور آپ کی معجد یہ چھائے ہوئے

ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی آپ میں بنتی نہیں ہے تو آپ کی جماعت تو

ٹوٹ کی۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسکیے پر ھوں یا مل کے۔ آپ تو یول

گھرائے بیٹے ہیں جسے آپ کو بات مجھ نہیں آئی۔ مدعا یہ ہے کہ اگر محبت نہ ہوئے

گھرائے بیٹے ہیں جسے آپ کو بات سمی نہیں آئی۔ مدعا یہ ہے کہ اگر محبت نہ ہوئے

جماعت سازی نه موتو مل کے نماز کیسے پڑھ سکتے ہو۔اگران لوگوں سے نفرت ہوتو جماعت کیسے ہوگی۔ جماعت تو آپ توڑ بیٹے ہیں۔ بہماعت تو ایک تھی لیمن اسلام۔اوراب آپ کی جماعتوں میں تفریق ہوگئی۔ آپ کی مسجد میں او کچی آواز مين "أمين" كوئى بيس بول سكتارة بي كبيل كريم توالصلوة والسلام عليك يادسول الله تهيس كي جسم معدمين او في آواز مين آمين كهتي بين كياس مين الصلوة والسلام عليك يارسول الله كهه سكت بين؟ وبال كوئى نبيل كبتا \_ تورير ق ہوگیاناں۔مقصد مید کہ اس مسجد کے جولوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہم خیال بلکہ آپ کے ساتھ ہم رائے ہونے جا ہمیں۔ پھرتو جماعت خود بخو دبن جاتی ہے۔ صرف مدعامیرتھا کہ کوئی آ دمی جماعت سے نہ ٹوٹے۔ تو وہی جماعت کارگر تھی۔ مثلاً جو محلے کی جماعت تھی وہ محلے کے کام کرتی تھی اور محلّہ اس کے ذم سے آبادتھا۔ سارے نوجوان مسجد میں اکٹھے ہوجاتے تھے یانچ وفت کے لیے اکٹھے ہوتے تقے۔اگردووفت بھی اکٹھے ہوجا ئیں تو بھی محلے کے مسائل بیان ہوسکتے ہیں۔اس طرح محلے کے مسکلے تھیک ہوجا تیں گے۔ یہی تو اب نقصانات کے ذمہ دار ہیں۔ اب مسجد کی جو ممیٹی ہوگی اس کے اندرخر دیر دہوجائے گی امام مسجد خر دیر دکر دےگا۔ تو آپ اللداللد كرو ـ بينه كهنا كه مين اب سوچ رباهون كه جماعت كے ساتھ نماز پڑھاکروں۔ بیر بجاہے جماعت کے ساتھ پڑھا کرؤ جماعت کے ساتھ پڑھنی جا ہے مگر جب آپ کوان لوگوں سے محبت ہوان کے لیے عافیت ہو۔ اگر ریہ نہ ہوتو پھرکیسے جماعت بناؤ گے۔

سوال:-

#### سار ہے لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں۔

جواب:-

مختلف الخیال ہونے کی وجہ سے تو جماعت نہیں بی۔ یہی تو بتار ہاہوں کہ جماعت نہیں بی۔ اللہ تعالی نے ایک مسلمان کو Address کیا ہے اسکیے کو امت واحدہ کو۔ اور آپ واحد نہیں رہے۔ آپ تو یہ بحصیں کہ کیا دِفت ہوئی پڑی ہے۔ اس لیے یہ دعا کروکہ قوم جب ایک بن جائے گی تو جماعت خود بخو دہی بن جائے گی۔ آپ کے ساتھ اور کیا ہوا ہے سوائے اس کے کہ جماعت بی تو ٹو ٹی ہے آپ کی۔ آپ کے ساتھ اور کیا ہوا ہے سوائے اس کے کہ جماعت بی تو ٹو ٹی ہے آپ کی۔ اور جماعت بی تو ٹو ٹی ہے آپ فی ہے اس کے کہ جماعت بی تو ٹو ٹی ہے آپ اور وہ آگیا ہے۔ تو جماعت بی تو بنانی ہے آپ فی ہے اب جماعت بننے کا وقت آنا چاہیے اور وہ آگیا ہے۔ تو جماعت بی تو ٹر دو۔ پھر کیا بن جائے گا؟ ایک جماعت۔ سوال:۔

ان سب كوتو رُتونهين سكتے بلكه الگ موسكتے ہيں۔

جواب:-

جب الگ ہونے والے اکٹھے ہوجائیں گے تو بہت ساری جماعتیں فوٹ جائیں گے۔ ان سے بیکہنا کہ سی فوٹ جائیں گے۔ ان سے بیکہنا کہ سی فرقے سے الگ کرنا ہے چھوڑنا تو نہیں ہے۔ ان سے بیکہنا کہ سی فرقے سے تعلق ندر کھو بلکہ ایک فرقہ ہے اور وہ اللّٰدوالا ہے۔ سوال: -

اگرجوزنو روالے سارے اکتھے ہو گئے تو؟

جواب:-

بجرتو آپ مارے گئے آپ اندیشہ نہ کریں کہ بیا کیے ہوگا۔ بیاللہ نعالی کے کام بین سب ہوجائے گا۔ آپ اس بات کوچھوڑیں۔اور جماعت نہ بنا کیں۔ بينه كهناكهان كوكيسے هيك كريں۔ان كو هيك نبيس كرنا بلكه آپ نے هيك ہونا ہے۔ یہیں سے تو جماعتیں ٹوٹی ہیں کہ ایک آ دمی اصلاح کرنے کے لیے کھڑا ہوگیا۔ مولانا روم نے ایک کہانی بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ کا بازتھا وہ کسی بردھیا کی حھونپردی میں چلا گیا۔ بردھیارتم دل تھی اس نے کہا بیتو بردازتمی ہے اس کے تو ناخن بر مے ہوئے ہیں۔ تواس کے ناخن کاٹ دیے۔ پھراس نے دیکھا کہ اس کے پُر برے خراب لگ رہے ہیں تو پُروں کی اصلاح کر دی ٹھیک ٹھاک کر کے کاٹ ویے۔ پھر کہنے لگی کہ تیری چونے بھی مڑی ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک کردیتے ہیں۔ تو وه جوَ بازتها' شهبازتها اس كو بردهيانے ألو بنا ديا۔ تو شهباز تو ہوتا ہى ايسے ہے تم اُسے ویسے ہی رہنے دو۔ آپ سے میں یہی بات کرر ہاہوں کہ آپ مسلمانوں کی اصلاح نہ کریں۔اصلاح کرنے والوں نے ہی جماعتیں بنائی ہیں۔

اگرمم اصلاح نبیس کرسکتے تو علیحدہ تو بیٹھ سکتے ہیں؟

جواب:-

آ پاہینان کو اصلاح کریں اور دعاکریں کہ یارب العالمین ان کو اکٹھا کردیں۔ آپ نے اور پچھ کی کریں کہ یارب العالمین ان کو اکٹھا کردیں۔ آپ نے اور پچھ کی کریں کردے جب بھی آپ بچھ کریں کے خلطی کریں گے۔ بہتریہ ہے کہ آپ مہر بانی کریں آ رام کریں اور سب کے

ليے دعا كريں كه يارب العالمين مسلمانوں ميں أيك وحدت پيدافر ما۔الله خود بى سے پیدافر مائے گا۔آپ لوکوں کوبلنے سے بچاؤ۔مسلمان مسلمانوں میں مبلیج نہریں بكه مسلمان مسلمانوں كے ساتھ حسن سلوك كريں \_ تو تبليغ نه كرو \_ آپ كى زندگى كا آ دھاسفرتو ہو چکا ہے۔ پہنیں دنیا کی گنی زندگی رہتی ہے دوجارا پھم ہم چل کھے تو سب ختم ہوجائے گا۔اب جو پچھ ہے اس میں ٹی زندگی بنالؤ ماضی کو پچھ نہ کہو۔اگر سلسله قادرى يى چاكى تارى سى توجو چى موچكا سى كوتور سىخدو-اب سی سلسلے کو ماضی کے حوالے سے دوبارہ پھے نہ کہو۔ بیآج کل جونو واردعلوم دین والے ہیں وہ کسی برانے واقعے کواس انداز سے بیان کریں گے کیمسلمانوں میں انتشار ہومثلاً کر بلا کا واقعہ۔ بیرآج کل کے مولوی کافن ہے۔ بیرہیں ہونا عاہیے۔ آپ کو بات مجھ آئی؟ بیافتنہ شروع نہ کرو۔ اس کی کیا ضرورت ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ تھیک ہے۔ میرامطلب ہے کہ جوسارا ماضی آ چکا ہے اس کوچھوڑ دو۔ اب کی بات کرو۔ حال کی بات کرو۔اس کیے بعض عالم دین جو حصہ ماضی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہاں شرارت ہوتی ہے۔ وہ ماضی کی الیمی بات پیدا كريس كي كرمال بريثان بوجائے گا۔ لېذا ماضي كو As it is قبول كرلو- بيرجو پچھ ہے بیرہارائی ماضی ہے۔اب ہم حال کے حوالے سے چلتے ہیں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ریسب مسلمان ہیں میسب مل سے کوئی اسلامی کام کریں۔1947ء میں کیا اچھا واقعہ ہواتھا؟ ایک اسلامی کام ہوگیا۔ اس لیے قائد اعظم سب سے بوا مسلمان تفا۔اس نے تہجر نہیں پڑھائی تنماز نہیں پڑھائی وکزی محفل نہیں کرائی بلکہ ایک اسلامی کام کردیا اسلام کی ایک جفاعت بنادی کون می جماعت؟ Creation

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

of a country توایک کنٹری بن گیا۔اب آپ بیہ بات دیکھیں کہوہ کیا واقعہ تھا۔ یا پر مخالف سیمبیں سے کہ قائد اعظم نے ممراہی پیدا کی کہ جس آ دمی میں اتنااسلامی شعور نه موكه اس وفت دارهمي ركه ليتا اور ملك اس وفتت اس كے حوالے كرتاجو اسلام میں سب سے اچھاتھا۔ تو کئی لوگ مخالف ہے۔مثلاً مولانا ابوالکلام آزادکو بیہ ونت متى كه بيلوك اسلام نافذنبيس كريكة اكربيلوك اسلامى ملك بنارب بي تو مرخرنیں ہے۔ یہ کہا کیا کہان میں اسلام تشخص نہیں ہے۔ جب اسلام عمل فتم موجات تواسلام تشغص كاكياكرنا - يهلية بان بزركول كوسلام كري جو اسلامی تنتخص لے کے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پہیانیں جو کہ اسلام عمل كرمية \_ محردونوں كوملاديں \_ بيمسكے كاحل ہے۔اس طرح تشخص بھي اسلامي ہو كااور عمل بهى اسلامى موكا يستيث بهى بن جائے اور روحانى سٹيث بھى موجائے۔ بجراسلام عمل اس طرح مو كاجس طرح كه مونا جا ہيے۔ اس طرح اگر موكيا تو پھر مئلهل موجائے گا۔ یعنی کہ اجھاعالم دین ہو مشائح کرام میں بھی اچھا ہواوراچھا اسلام عمل كرجائے اور سٹیٹ کے اندر بھی اجھاانسان ہو۔ تو مسئلہ ل ہوجاتا ہے۔ تورہنما کیما آ دمی ہو؟ اسلام سے معنوں میں باخبر ہو ظاہر سے اور باطن سے باخبر ہو سٹیٹ کے معاملات کو درست کرجائے اور سب لوگوں میں اجتماع پیدا کر جائے۔ ایسے آ دمی کی ضرورت ہے۔ ایسے آ دمی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی یا کتنان کوابیا آ دمی دے۔ تب جائے آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔

لوگ روتے مرکھے اس کی تلاش میں ....

جواب:-

آپ نے ڈھونڈاہی نہیں۔ آپ اُسے ڈھونڈیں۔ اپناعمل نہ کریں۔ صرف دعا کریں۔ ڈھونڈ نانہیں ہے بلکہ صرف دعا کرنی ہے آپ نے۔ کیا دعا كرنى ہے آب نے؟ كماللدايا آدمى بإكستان كود بے يو دھونڈ نے ند لكانا كه دس آ دی جماعت بناکے ڈھونڈ نے چل پڑیں۔ابیا آ دمی اللہ تعالی پاکستان کوضرورعطا فرمائے گا۔ بیرآ پ کومیں بتار ہاہوں۔ پھرسارا مسکلہ کل ہوجائے گا۔ آپ کو بات سمجها أي كه كيها آ دمي مو؟ جننے مشائخ كرام بين ان سب ميں بہتر ہوئيا اس ليول كا مشائخ كرام ميں ہے ہوعلاء دين ميں عالم دين ہواورمفكروں ميں مفكر ہواور بيشن میں ایک اجتماع پیدا کردے۔ اجتماع پیدا کرنا اس طرح آسان ہے کہ اگر کوئی زلزله آجائے توسارے اکٹھے ہوجاتے ہیں دریا آجائے تو اکٹھے ہوجاتے ہیں حادثه موجائے توسارے استھے ہوجاتے ہیں۔ توبیقوم اسٹھی تو ہوسکتی ہے اگر کوئی مصیبت آجائے اگر ہندوستان کے بارڈر سے کوئی توپ چل جائے توسب بھائی بن جاتے ہیں۔ آپ کو یا دہے نال 1965ء میں ستر ہ دن کوئی چوری ہیں ہوئی تھی۔ ہرجگہ ذکر فکر شروع ہو گیا تھانوں میں ایف آئی آردرج ہونا بند ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ چیز پیدا ہوگئی۔اور ایبا بھی ہوا کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا کوگ گھروں سے باہرنکل آئے اور چوراندر جاکے گھروں سے چوری کرآئے۔ بیہ 1956ء کی بات ہے۔اس لیے میدعا کروکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زمانہ آئے جو آپ نے انجمی نہیں دیکھا' وہ زمانہ آجائے تو پھر دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوجا تا ہے۔ بیزمانہ 1947ء میں تھااور 1965ء میں چنددن رہاہے۔ آپ کی کوش سے

سمجی دل قریب ہیں آتے بلکہ بیاللہ کے فضل سے قریب آتے ہیں۔اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی اپنافضل کرے اور دل دلوں کی قریب آئیں 'لوگ تبلیغ کرنا بند کر دیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں۔اللہ تعالی فضل کرے۔ اور کوئی بات؟ کچھ پوچھالو۔۔۔۔۔

سوال:-

جو پھھ سے نے فرمایا اس میں کیسوئی کیسے پیدا کریں؟

جواب:-

يكسوئي ضرور پيداكرين \_ تنها بيضاكرين كيسوئي پيدا ہوگى ـ الله كيفل كوما نگاكرين اوراييخ باطن پرتوجه كياكرين اينے دل پرتوجه كياكريں۔ بيدعاكر ني ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسوئی عطا فرمائے۔ بیاجھی بات ہے۔ اگر محلے میں تھیٹر لگ ر ہاہے تو ہیں مجھوکہ آپ کی اولا دول کے گمراہ ہونے کا وفت آگیا۔ جو پچھ ہور ہاہے اگراس کی اصلاح نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کی اولا دوں پر برامشکل وفت آئے گا۔قوم کووی می آر برلگادیا گیاہے قوم کولگادیا گیاہے بیسے کے بیکھے۔ سمجھدار بندہ بھی بھا گا جارہا ہے آگے آگے بیسہ اور پیچھے پیچھے بندہ۔ ہوں اور زریری آگئ ہے۔اچھے بھلے کاروباروالے بھی حجوث بولنا شروع کردیتے ہیں۔فیشن کے طور پر لوگ جھوٹ بولنے ہیں۔گول مول بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔مقصد سے کہ بیر ساری کی ساری فتنہ فساد کی کہانی ہے۔ آج کل کا آ دمی اینے آپ کواپنی ہستی سے غریب دکھا تا ہے۔اگراللہ کافضل ہے کافی ملا ہوا ہے تو آ رام سے گزارہ کرتے جاؤ۔ بہرحال آج کل کا انسان پریشان ہے اور دفت میں ہے۔تو بیاسلام کی اور

مسلمانوں کی بات ہے۔اس لیے اگر اللہ نعالیٰ کی طرف سے تسکین نازل ہوتو پھر بات ہے گی۔ دعا کروکہ آپ کو تسکین مل جائے۔ ورنہ تو بیرسارے کا سارا نظام معطل ہوا پڑا ہے۔ آپ بات سمحدر ہے ہیں؟ آپ کی محافظ فوج ہے کیکن کہتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں ہیں۔ نگران پولیس ہے مگر ہرطرف ڈاکو پھرتے ہیں۔ بچوں کو كالج بمجيجوتوبيه جفكزاكرت بين مزكول بيد يجعونو جفكزا كررب بني بس واليكويا ويكن واليكوبا برنكال كية يس ميسائرت جات بين قوم كوتوبنانا تعاممرقوم بين بنی ۔قوم توم نہیں بنی اور لوگوں نے اسلام سے بیافائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ہیے بنانے شروع کردیے۔قوم کی تعمیر نہیں ہوئی ہے۔مشائح کرام کاجورُ وحالی فرض تعا وہ بھی پورانبیں ہوا۔علائے دین آپس میں جھڑتے ہیں میمور تیری ہے وہ مجد ميرى ہے ایک کہتا ہے "حق باہو مجد" دوسر اکتاہے "جاریار معد" ایک اور کہتا ہے "الله والى معيد" \_ يهال ايك كانفرنس بوئى تقى الرسول الله كانفرنس اور دوسرى تقي وومحررسول اللد كانفرن أ-اب دونوس مين فرق ب- الركبين كدايك بى بات ب و المبيل مے كرد يارسول الله والے اور لوگ بين "محدرسول الله والے اور لوگ ہیں۔ بعنی کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا پڑا ہے۔ ورنہ تو سیر بڑی آ سان ک ہات ہے کہ جوشائی مسجد کا خطیب ہووہ شہر کا بھی امام ہو پھروہ قاضی سارے مسئلے طل كرتا جائے۔ اكر ايك جيے مول تو۔ كيونكد ايك جيے بين اس ليے كام بيل بنا۔اس کیے بیساری دفت ہوئی بڑی ہے۔ان لوگوں کواسلام بیلگایا ہوا ہے اور الكريزى سكولوں كے يوسع موئے آج بمي حكومت كريں مے۔ آب كويد مجمايا موا ہے کہ اپنے بچے اسلامی سکولوں میں بڑھایا کرو۔اس لیے بیفرق بڑھیا ہے۔ دعامیہ

كروكه الله تعالى اس بات كوآسان فرمائے الله تعالى آب لوكوں ميس خلوص پيدا کرے اور آپ وہ دور دیکھیں جس دور کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ ابھی وہ دور نہیں آیا اور آپ کووہ دور دیکھنا جا ہیں۔ ابھی تو یہاں کے رہنے والے نفرت میں یرے ہوئے میں دعا کرو کہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یے کی محبت سے آزاد کرے اس ضرورت سے بھی آزاد کرے۔ بہت بیبدا کشانہ كرنا\_بس كزاره كرو\_الله تعالى آب كاكزاره كرائے ميں دعا كرتا ہول كه آپ کے پاس فالتو پید بھی جمع نہ ہو۔ فالتو پید جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے مخزارہ ہونا جا ہے۔ اور آپ کوکوئی دفت نہ مواور میسے کی محسوس نہ ہو۔ میسے کو محبت کے طور پرجع کرنا اورغرور کے لیے جمع کرنا جو ہے اس کی میری طرف سے کوئی اجازت تنبين ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوزند کی میں آسائیاں عطافر مائے اور آپ کو آسمی عطا فرمائے۔تو بیسے سے آزاد ہوجاؤاور آسمی حاصل کرو۔نہ آپ کا اللہ بیسے سے مرعوب ہوتا ہے اور نہ نبی کریم بھلا کو پیپوں کی تمنا ہے تو ان کے علاوہ آپ کی زندگی کیا ہے۔ آپ نے وہاں جانا ہے یا یہاں پر کسی سے مقابلہ کرنا ہے۔ سغرتو ادهر کا ہے۔ اس کیے اپی اصلاح باطن کرو۔ اللہ تعالی ساری آسانیاں عطا

آمين برجمتك يا ارحم الراحمين.

https://archive.org/details/@awais\_sultan

# توبه

ر الله الراينا كهرايين سكون كاباعث ندين توتوبه كاوفت ہے۔ وللمستقبل كاخيال ماضى كى يادى يريثان ہوتو توبركرلينا مناسب ہے۔ ي الرانبان كوكناه ي شرمندگي نبيل تو توبه ي كياشرمندگي -ي توبه منظور بهوجائے تووہ گناہ دوبارہ سرز دہیں ہوتا۔ ي جب گناه معافب بوجائے تو گناه کی یاد بھی نہیں رہتی۔ مظ کناہوں میں نیب سے برا گناہ تو بھی ہے۔ بظ توبه كاخيال خوان مجنى كى علامت ہے كيونكه جوابيع كناه كو كناه نه مجھےوه يظ نيت كاكناه نيت كى توبه ئے معاف ہوجاتا ہے اور ممل كا كناه كى توبه يظ اگرانسان کواييخ خطا کاريا گناه گار ہونے کا احساس ہوجائے تواسے جان ليناجا ہے كہ توبہ كاونت آسيا ہے۔ ولله الرانسان كويادة جائے كه كامياب مونے كے ليے اس نے كتنے جھوٹ بولے ہیں تواسے توبہ کر لینی جاہیے۔ ﴿ واصف على واصف ﴾

http://www.wasifaliwasif.org

## تصانيف واصف على واصف

# - مطروعات کاشف میلی کیشن

| (سرمایسے)                     | کرن کرن سورج        | 1  |
|-------------------------------|---------------------|----|
| (مضامین)                      | دل در پاسمندر       | 2  |
| (مضامین)                      | قطره قطره قلزم      | 3  |
| (اردوشاعری)                   | شب چراغ             | 4  |
| (Aphorisms)                   | The Beaming Soul    | 5  |
| (Essays)                      | Ocean in a drop     | 6  |
| (پنجابی شاعری)                | بھرے بھڑ ویلے<br>'' | 7  |
| (اردوشاعری)                   | شبراز               | 8  |
| (نٹریارے)                     | بات سے بات          | 9  |
| (خطوط)                        | حكمنام اديب         | 10 |
| (مضامین)                      | حرف حقیقت           | 11 |
| (مٰداکرے مقالات ٔ انٹرویو ) · | مكالمه              | 12 |
| (نثریارے)                     | ور نیج              | 13 |
| (سوال جواب)                   | گفتگو۔ 1            | 14 |
| ، (سوال جواب)                 | گفتگو-2             | 15 |
| (سوال جواب)                   | گفتگو۔3             | 16 |
| (سوال جواب)                   | گفتگو ـ 4           | 17 |
| (سوال جواب)                   | گفتگو_5             | 18 |
| (سوال جواب)                   | عُفتگو_6            | 19 |
| (سوال جواب)                   | - گفتگو-7           | 20 |
| • -                           |                     |    |

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

| (سوال جواب) | منعتكو-8            | 21 |
|-------------|---------------------|----|
| (سوال جواب) | منعتكو_9            | 22 |
| (سوال جواب) | منتكو-10            | 23 |
| (سوال جواب) | منعتكو _11          | 24 |
| (سوال جواب) | منعكو_12            | 25 |
| (سوال جواب) | منعتگو_13           | 26 |
| (سوال جواب) | منعتكو-14           | 27 |
| (سوال جواب) | . مُنْعَنَّكُو _ 15 | 28 |
| (سوال جواب) | منعظو_16            | 29 |
| (سوال جواب) | مُنْعَتَكُو _ 17    | 30 |
| اسوال جواب) | منفتگو-18           | 31 |
| (سوال جواب) | الفكلو_19 .         | 32 |
|             | ذكرمبيب             | 33 |

وكاشف ببلى كيشنز ﴾

301-A يوبرناون-لامور

http://www.wasifaliwasif.org

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

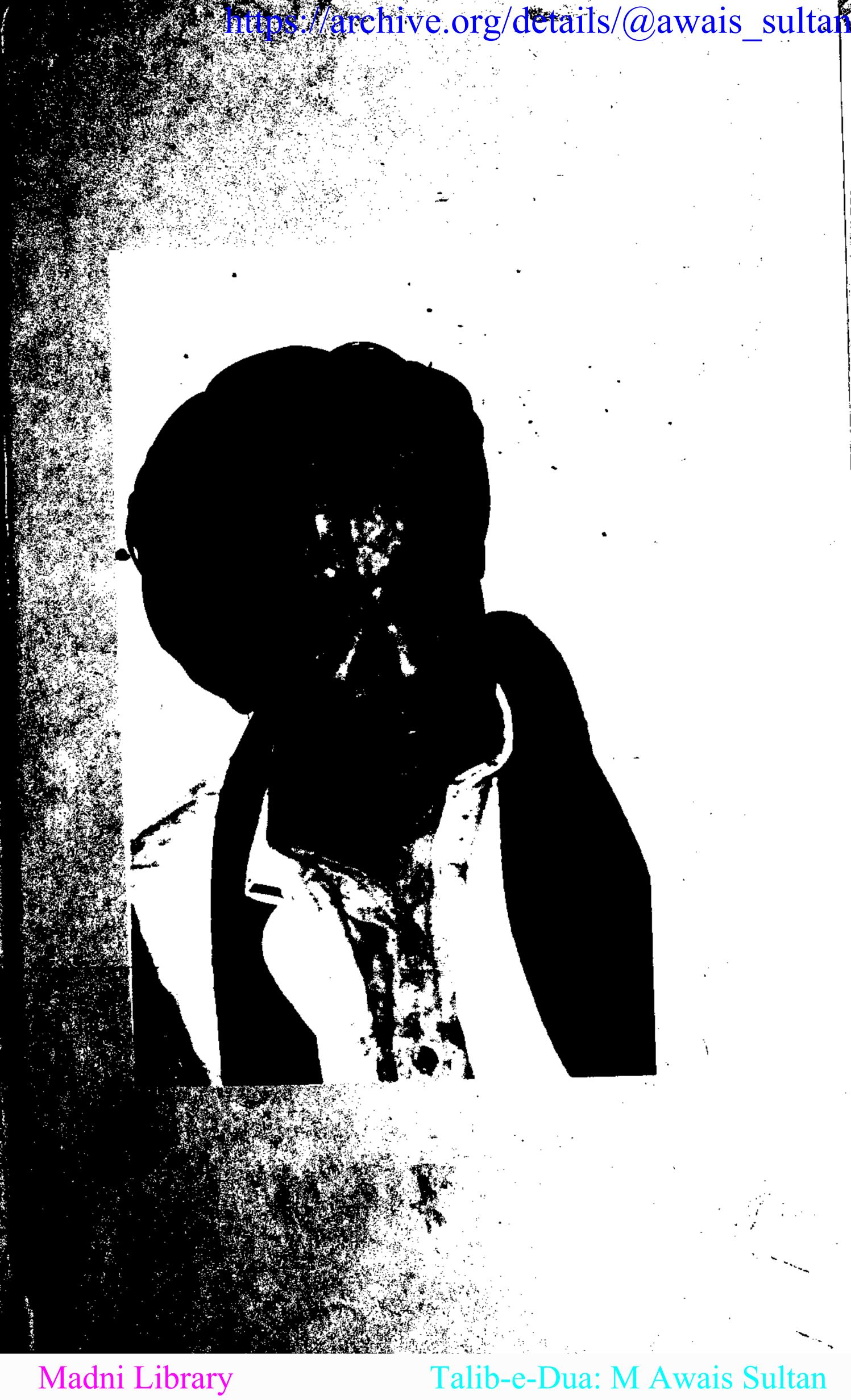

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528